www.ahlehaq.org

## سَوالَّ حَضرتُ مَولاً المُحَدِّمُ مِالِيْ فَورى رَمْةُ اللَّهَايْدِ رَمْةُ اللَّهَايْدِ

٢٤ (المنظمة المنظمة المنظمة

نعتزم ببالثيرن

نبرف مَولانا مُحَدِّمُهُمْ بَالِنَ لُورِي ٥٠٥ رحمةُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُفتى مُحُمّد مَالِنْ بُوسى (دُيندُ رول) فأضل بدارالعث ويوسبت

زم نور الماري الماري

#### جمله حقوق بحق ناشر محفو ندسس

محتساب كساسام 💎 🗧 موانح فقرت موادئاته تريان يوري مناهب

مزلف

ئائرىيخ اشاھات - ئا**ئى . يېچى** 

ساعتسام : احماب زم وم بهلشرز لوميز كرما فكس

- درق

مائتح

ة أنام نام يبلشرز والدولة فالمساكراتي ساشر

رُن: 7760374 7725673 يُلَى: 7775673

وينا واسلف كالبيف أن والالتامية الدود باذاركراجي

على مماب محرادوه إزار- كرايي

الدى كتب فاند بالقابل آرام باغ-كرايي

صدیقی فرسٹ نسبیلہ ج کے۔ کرا بی فون : 7224292

مكتبر وحانيه اردو بالإبر – الايور



| 1+  | <ul> <li>خوطگواریادی: از حضرت مولانا حبیب الله صاحب پائن بوری (فروز بوری)</li> </ul> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ١A  | <ul> <li>خراج عقیدت: از جناب مولانام بتاب عالم صاحب قاسمی</li> </ul>                 |
| rr  | <ul> <li>چیش لفظ از حضرت مولانامفتی سعیدا حمد صاحب یالن بوری</li> </ul>              |
| rz  | • عرض مولف                                                                           |
| rı  | پېلا باب د عوټ و تبليغ کې ښياد و تخريک پرايک نظر                                     |
| ٣4  | • مسلمانوں میں ایمان ولیقین کے سزل کا احساس                                          |
| - 4 | •زندگی کے رخی تبدیلی میں                                                             |
| - ^ | • مىلمانون يى دى طلبادر قدر كانفعان                                                  |
| -9  | <ul> <li>دینے کے قیام میں مولاناکا مجیب اضطراب و بے چینی</li></ul>                   |
| -9  | • موات ش کام کا استخام                                                               |
| ۴.  | • صفرت شخ الحديث ذكرياك عام اليك تعط                                                 |
| rr  | •ענינוט                                                                              |
| rr  | • ميوات مي دين كه عام اشاعت                                                          |
| ۵۳  | • شلع مظفر مگروسهارن پور میں جماعتوں کی نقل وحرکت                                    |
| ٣٧  | • حضرت مولانا يوسف صاحب كي جانشيني اورانقال نسبت                                     |
| × 2 | • دعوت وتبليغ كي قكرى اساس                                                           |
| ۵۵  | د وسر اباب:ولادت، طفولیت اور تحیل آملیم و فراغت                                      |
| 22  | • يكي أز اساطين تبليغ مولانا محمد عمر صاحب يالن يوري                                 |
| ٩۵  | • وطن ، ولا دت اور زماتي www.ahleha                                                  |

| لوري<br>پارک | مولانا محدهم يالن                       | r                                 | سوائح                     |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 41           |                                         | ہے والن گھٹامن میں —              | اسكول كي تغطيلات ا        |
| 40           |                                         |                                   | د نیاقد موں میں آئے       |
| 40           |                                         |                                   | بهيتي مين وين تعليم او    |
| 40           | Western                                 |                                   | ا حارماہ کے لئے تبلیغی    |
| 44           |                                         | بدحن داخله                        | او وبار ودار العلوم ويوبر |
| ٧,           |                                         |                                   | دوالده کی و فات           |
| ٩٨           | بب بتی ہیں                              | و گھرائے میں دین لائے گا۔         |                           |
| 44           |                                         |                                   | اوقت كى قدرو قيت          |
|              | اورایتی قوم سے اس                       | وعوت وتبلغ كالانتخاب              | يسراباب:ميدان             |
| 41           |                                         |                                   | لكاآغاز                   |
| 40           | باعث فجروبر كات                         | ومن قوم كيليح سر مانية افتقار اور | وآبيكا ذات خصوصأم         |
| 41           | - 10 Maria                              |                                   | مبلغي كام كىابتدااي       |
| ۷۸           |                                         | تېلىقى كام                        | ااطراف پالن پور میں       |
| ۸•           |                                         |                                   | البتداه بين اجتماع كي نو  |
| Al           |                                         | اورایل علم کی بے توجہی            | ومولاتا كاجوش ويقين       |
| ٨٢           |                                         | جيالي ۾                           | • علاقه کاپېلايزااجماع    |
| ٨٢           | يا كاروا على                            | الک کے لئے پندرہ جماعتور          | اچھالي۔ بير دن مم         |
| 14           | لی <i>مرکز میں</i> قیام                 | کے بعد تقل طور پر د ا             | و تھاباب ١٩٧٥ء            |
| 4.           | يكمياب مثال                             | بن واليمان كى بات سنانے كى ا      | الانكول إنسانول كودج      |
| 91           | *************************************** |                                   | اجماعات من آپ ـ           |
| 91           |                                         |                                   | واطراف يائن بورميوا       |
| 94           | ئ تے ۔۔۔۔۔                              | ا نابوسف کی روایتوں کے حا         | • آپ حضرت جی موا          |
|              |                                         | hlehaq.org                        |                           |

حقيقت كلمه كي داضح مثال

PIF

IHE

| 195  | •انسان کی تین بردی کنز دریان                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 195  | • ہرا تبان کے لئے چار مز لیں                                      |
| 191- | ہ دنیا کی حقیقت مجمر کے پر کے برابر بھی نہیں                      |
| 191" | • ساجد عالم كالكشن بيت أنش ي                                      |
| 190  | • دعوت کیا ب                                                      |
| 192  | • فانت ايمان كيا ہے۔                                              |
| 19.0 | • سفات ایمانی پر معیت فداوندی کاوعدوی                             |
| 199  | چیشایاب:افادات علمیه کی ایک جھلک                                  |
| F+1  | • ایک نور چین آوی کی سوالات کااطمیتان بخش جواب                    |
| r+0  | •افریقه ص ایک جاعت ی کار گزاری                                    |
| 11.  | وین وطوت کی بے شارمسر وفیات کے باوجوڈن فلکیات کے متعلق عمیق یا تی |
| rio  | • مبشرات                                                          |
| TTI  | • حضرت مولاناكا يهلا جله ١٩٢٨                                     |
|      | ساتواں باب دعوت دین کی جدوجہد کے لئے بیرونی ممالک کے              |
| FFA  |                                                                   |
|      | اسفار                                                             |
| +14  | • مولاناك عج اور عمر ب                                            |
|      | آ شوال باب: داعی کے لیل ونہار ایک نادر مکتوب                      |
| r.2  | گرامی کی روشنی می <i>ن</i>                                        |
|      |                                                                   |

# خوشگواریاد میں

از: جعزت مولانا حبيب الله صاحب فيروز يورى دامت بركاتهم مهتم المعيد الاسلاى العلمي كنزمر غوب بثن مجرات الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

اس مجموعہ کے مولف گرای قدر معلوم جی ہے اور اللہ است کارہ سے من الکارہ سے من اللہ میں اللہ مورکتے ہوئے اسرار فرمارے ہیں کہ چند کلمات معترت مولانا محمد مرساب پالن پوری قد س اللہ مرس حکے بارے ہیں کہ چند کلمات معترت مولانا محمد مرساب البنانہ ہو کہ جس طرح مصرت مولانا مرحوم کی حیات ہیں ان کی رفافت و صحبت کے مواقع میسر ہونے کے باوجو دنہ کچھ فائدہ اٹھایا اور نہ ہی کوئی خدمت ہی کر سکا اتنائی ہو سکاکہ بیووں کے ساتھ دو کر بورے بننے کے فقنہ ہی جتما ہونے کا خطرہ مول لیاء اندیشہ ہے کہ مولانا کی وفات کے بعد آپ کے بارے میں پچھ تح مریم کرنے ہیں جی صورت سامنے نہ آجائے ساتھ ہی ہی خیال آتا رہا کہ زندگی ہیں حضرت مولانا کی رفافت کے بعد آپ کی جامع شخصیت کے چندگو شے جو میر کی کی رفافت کے بارے میں کہتے ہو میر کی میں انتخاب کی رفافت کے بیان کی جامع شخصیت کے چندگو شے جو میر کی گاہیں آتے رہے ہیں اور جن سے بچھے نفع پہنچالان کو اختصار کے ساتھ بی کی تح میر کی میں انتخاب کی جامع شخصیت کے چندگو شے جو میر کی میں الکراجا گرکر تا نہایت ضروری ہے اس خیال نے بہت پکھے ہمت دلائی اور احتساب میں الکراجا گرکر تا نہایت ضروری ہے اس خیال نے بہت پکھے ہمت دلائی اور احتساب میں انگر اور احتساب میں انگر اور احتساب میں الکراجا گرکر تا نہایت شروری ہے اس خیال نے بہت پکھے ہمت دلائی اور احتساب

www.ahlehaq.org

واجر کی شیت به چند سطور تح بر کرنے کاارادہ کرلیا، خداد ند قدوس قبول فرمائے!

این کم آمیزی کے باوجود مولاناہے والہانہ محبت وتعلق کے بتیجہ میں ان کی طرف ، جوب بالشفقتين لمين احقران كاكسي طرح بهيم متحقّ نه تعابيران كي انتباكُي اعلی ظرفی تھی کہ ہم جیسوں کوائی بے بناہ محبت وشفقت سے سرفراز فرماتے رہے۔ حضرت مولانا کی عمر جب بیس بائیس سال کی تقی انہیں وتوں میں ماہ رمضان السارك كي تعطيل مين ما قات رائتي منظمي كندوري كي محيد مولاناك مكان ك قریب تھی،ای مبحد میں بہت می مرتبہ میں بھی نمازے لئے پہنچ جاتا مولانا بھی وہیں تماز ادافریائے اور بہت می مرتبہ وہاں امامت بھی فریائے۔ قماز کے بعد ملا قات ر ہتی، مولا ٹاان دنوں ایسے کار وبار جس مختصر وقت لگا کر باتی او قات علمی مشغلہ جس گذارتے رہے بھی بھی بھے بھی تکرار میں شریک فرمالیتے ،ان دنوں مولانا مدر۔ الداويد دوناكل من درس كا التي جاتے اور شرح و قايد وغير و يرج سے سے ايك دو مر تبه مجھے بھی اپنے ساتھ امدادیہ کے گئے اور کی بار منگلی کندوری مجد کی بالائی منزل پر بیٹے کر شر آہ قاب کی تحرار میں احتر کی شر یک کرتے رہے ،ایک دو مرتب مجھے اسنے کاروبار کی جگہ بھی لے گئے مان ونول جمبئی میں محدورا گاڑی کراید پر جلانے کامومن براداری میں عام رواج تھا، ٹیکسیاں تو خال خال نظر آتیں مولانا بھی اینے کاروبار کی گرانی فرمایا کرتے تھے ، بیقدر ضرورت بی وقت اس میں صرف ہو تا باتی او قات در ی کتابوں کے مطالعہ میں منہمک رہتے۔

یہ کاروبار ایساتھا جس میں محنت اور جھاکٹی کے ساتھ ساتھ سادگی اور تواضع ہیں تھی، یہ صفات حضرت مولانا کی قطری صفات ہے میل کھاتی تھیں، گھوڑوں کے سلسلہ میں حدیث شریف میں فرمایا کیا ہے" المحیل معقود کی نواحیها المحیوالی یوم القیصة" (بخاری کتاب الجہاد ص ۳۹۹) حقیقتاً مومن توم کے حق میں کھی خیل سرلیا خجر ثابت ہوئے، گھوڑوں کی خجر و برکت ہی آگے چل کر دوسرے کھی خیل سرائیا جہاد کی عظم نے البیاد مولانا کے لئے "خیل" کی ہے گھرائی خیل خرائع معاش کی بنیاد ثابت ہوئی اور حضرت مولانا کے لئے "خیل" کی ہے گھرائی خیل جہاد کی عظم خرو برکت کا سبب بن گلی، ایک بار حضرت مولانا کی ایتدائی دور میں جباد کی عظم خرو برکت کا سبب بن گلی، ایک بار حضرت مولانا کی ایتدائی دور میں

طویلہ میں گھوڑوں کے سامنے کھڑے تھے سائس بھی تھے اور پھر باتیں فرمارے تھے۔ مولانا کے کاروباری گرانی کے اس فرض کے انجام دینے کا منظر آج کل جب یاد آجاتا ہے تو حضر سیلیمان علیہ السلؤة والسلام کے واقعہ میں بیان کردہ آیات کریمہ بھی یاد آجاتی جیں۔ ﴿ إِذْعُوضَ عَلَيْهِ بِالْعَبْسَى الصَّفِئَ الْمَالِيَةِ وَاللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

ترجمہ: ان کا واقعہ قابل ذکر ہے جب ان کے سامنے شام کے وقت السیل اور سبک گھوڑے چیش کئے گئے تو وہ کہنے گئے کہ چینک میری محبت مال پرورد گار کے ذکر ہی جس ہے ہے۔ یہال تک کہ وہ گھوڑے نظرے او جسل ہو گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان کو واپس لاؤ پھر وہ الن کی پیڈلیاں اور گردئیں چھوٹے اور تھیے تھیائے گئے۔

تعطیلات در مضان المبارک بعد میں بہمی چھوڑ دینااور اسی طرح کی تعطیل علی میم مینی آمد ہوتی تو حضرت موانا کی طاقت ہو جاتی ایندائی ہے موانا کی شخصیت، تو اخلاق اور کر بیانہ صفات کے ساتھ علم وقمل میں مخلصات الشخال وانہا ک ہے ایک مثالی پیکر معلوم ہوتی تھی، آگے چل کر ان صفات حمیدہ میں جانیداہوتی رہی، آپ کی زندگی کے آخری ایام میں وہی تمام ترتی یافتہ او صاف برصابے کے چلمن میں بھی پوری طرح صاف شفاف عنوان شاب کا حلیہ چیش کررہ سے البتہ برحابے کی تا تو ائی ہے کہد ویتی تو ہے جاندہ و تا

الالیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بھا فعل المشیب زکوة یاتعان کے لئے بھی افراد کے اشتحاق کی چھان بین کرتے رہتے، اپ ساتھیوں معلومات کرتے اور پھر غور و فکر کے بعد اپنا اطمینان کر کے تعاون کرتے اور گرکسی مخلص کے بارے بی معلوم ہوجائے کہ بہمجوری سود بی پھنس کیا ہے توبے چین ہوجائے اور حکمت عملی کے ذریعے اے اس دلدل نے لکانے کی

تدبیری اعتبار فرماتے ان کی جامع شخصیت کا موضوع ندہو نے کے باوجو دا قتصادی تعادن میں بھی ایٹا توازن بر قرار کھتے تھے۔

شعروخن ہے خاص دلچین نہ ہوئے باوجو دا یک بار حافظ شرازی کا شعر<sup>سے</sup> چوں با حبیب تشخی وبادہ پنائی بیاد آر حریفان ا کیک متاسبت سے گوش گذار ہوا تو بہت ہی مسرور ہوئے اور پار بار شتے رہے۔ مولانا اینے بیان کے سلسلہ میں بھی اتفاحتیاط برجنے کہ کہیں خطااور غ ار تکاب ہوجائے اوران کومحسوس نہ ہو، میری حاضری کے موقع پر اس پر اصرار فرماتے کہ بیان من کر کوئی مشور و دیا جائے یا کسی خاص قامل توجہ بات کی طرف متوجہ کیا جائے ابتداء میں کچھ حضرات کی طرف ہے ان احادیث اور روابات کا ماخذ معلوم کرنے کے لئے کثرت ہے سوالات کئے جاتے، مولانا کواس سلسلہ میں معتقد افراد ہے مراجعت ضروری معلوم ہوتی ، گرتے، میری حاضری ہوتی تو مجھے بھی متوجہ فرماتے ، یہ سلسلہ جب بڑھ کیااور وقت گی حکی کے باوجود اس کے حل کی طرف د صیان دینا پڑتا تو میں نے ایک مرتبہ بیشٹورہ دیا کہ کلام پاک میں امت کی ر ہبر کی منتحلق واقعات وتصف موجو دہیں ان میں تصریحات بھی ہیں اشارات بھی ہیں اس میں غور فرما کر بیانات میں اس سے فائدہ اٹھا ایوائے توبیہ صورت پیش ہی ٹبیل آسکتی، سالہاسال قبل بیشور وابتداہ ہی میں دیا گیااور مولانا نے اس کو بہت ہی بیند فرما يااورهموي طورير آيات كلام يأك كوزينت بيان بناناشر وع فرماد يااور ماخذروايات كى جبتر كم تعلق سوالات كم موسك ادراس طرح على وقت كى يريشانى ين كاكت ا یک مرتبه ندوه لکھنؤ جاتے ہوئے ملاقات کے سلسلہ بیں نظام الدین حاضری ہوئی تو فربایا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے ابواب و تراجم کو مشکل بنادیاہے جس كِ على ك لئ علاء اور محدثين كوخاص توجه كرني موتى ب آخراس كى كياوجه ب؟ میں نے عرض کیا کہ وہ تیسری صدی کا دور تھااور اس میں اجتہاد واستنباط کار تجان غالب تمالام بخاریؓ بھی ای اجتہاد واشٹبالا کی مثق و تمرین کروانا جا ہے ہیں یہ س www.ahlehaq.org کر بہت ہی محقوظ ہوئے اور انکہارمسرت کمیا۔

ہمارے محدثین کی طرح مولانا محد عرصاحب بھی اپنے بروں اور معاصرین کے علاوہ چھوٹوں ہے بھی علمی استفادہ کرنے میں کو کی عارصوس نہیں کرتے تھے۔ حیاۃ السحابہ کے علی کرنے میں حس کے علی کرنے میں المبارک کی بہت ی راتوں میں احتر کو ایسے تا افاوہ واستفادہ میں اپنے ساتھ بھا کر مشغول فرمادیۃ۔
ریالم نوازی کی الیمی کمیاب مثال ہے جو آئے کے دور میں عنقاہے، علمی لحاظ ہ اس ناامل کی فررہ نوازی پر اور قدر وائی پر خود مجھے جرت ہے۔ حقیقتا یہ مولانا کے وصف تواضع کا کرشمہ تھا اس ناکارہ کی کوئی خصوصیت نہیں تھی۔ علمی ذوق و شوق اور گئن دیکھے میں ساتھ ہے کی دور ہوت احترام اور گئن دیکھے میں ساتھ ہے کے ساتھ اسباق کی الیمی پابندی تھی جس کی نظیر شکل ہی ہے مل علی تھی ، حضرت میں اساتھ و سے اسباق کی الیمی پابندی تھی جس کی نظیر شکل ہی ہے مل علی تھی جس کی مقال سے اور شور اسام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا در س قیر تجر پر میں الما کرتے اگر مجھے قریب میں جیشا ہولیاتے تو نوٹ بک میری طرف بوحادیۃ اور خود سام میں منہمک ہو جاتے۔

ابتداہ میں پٹن کے مدرسہ المعبد کنز مرغوب (پٹن) کی طرف بجھے ذاتی طور پر
کوئی توجہ اور دکچی نہیں تھی، ہیر وئی ممالک کے اصرار کی وجہ ہے ای طرف خیال
لگار ہتا تھا تگرمیر کی عدم دکچی اور علاقہ کے بچھے افراد کے اختلاف کے باوجو د حضرت
مولانا محمد عمرصا حب پالن پورگ کی خاموش تھمت عملی اور قلی رجحان کے نتیجے میں خود
حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ نے پٹن ہی کامشور و دے کر میرے حق میں فیصلہ کردیا۔
ان حضرات کی توجہ اور دعاؤں کے نتیجے کے طور پر مدرسہ نے جلد ہی ترتی پاک

باطل کی منتشر طاقتیں جس ہاتھ پر جمع ہو جائیں اے دجال من الدجا جلہ کہاجا سکتا ہے،ای طرح حق کی منتشر قوتیں جب کمی کی نسبت ہے مجتمع ہو جائیں توثیخص مؤید من اللہ مجھا جائے گا،ادر خیصوسی تائیداللی مقربین اور خاصان خداکا حصہ ہے جس کی ایک جھنگ اس امت کے خاص رجال کار میں نظر آسکتی ہے، فرعون www.ahlehaq.org جیے طاغوتی قوت رکھنے والے معتد باد شاہ کا مقابلہ آسان نہیں تھااس کے لئے انہیاء اولوالعزم میں ہے امتخاب فرما کرخصوصی اعداز تربیت کے ساتھ و واضطنعتُ لئفسیٰ فرمایا گیا۔ اس است کے طویل دور میں مجمی دوسرے انداز ہے کتنی ہی معرکہ آرائیاں ادرشکل ادوار نیش آتے رہے اس کے لئے مجمی خاص افراو کو ختخب کیا گیا اور اصطناع نہ کورنبیں تو کم از کم 'منکس اصطناع" ہی ہے ان کی مجر پور حفاظت کی گئی اور خصوصی تائید ہے نوازے گئے ،الی ہی ضرورت کے مطابق بسطة کی العلم والدہے کی خوت سے بھی سر فراز کئے گئے۔

اپنی جاڈب قلوب بخصیت کے علاوہ مولانا پی اندرونی قو توں اور بہترین علمی اور یاطنی صلاحیتوں پر اخفااد رضاموثی کا پر دہ ڈالے رکھتے تھے ،ور نہ آسیلمی سند و فعنیات اور روصانی سحبتوں ہے اکسناب نینش کی وجہ ہے جامعیت کا سین وجمیل مرقع تھے پر قع رنگ کستری جسن زمیس کا پر دہ یوش

ورنہ ہزار رنگ ہیں نیز تکی حیات میں (صوراسرافیل) مزاج ولباس کی سادگی اورشکل وصورت کے سادہ اور بے ٹکلف اندازے سادگی پرسادگی کاایک مثالی پیکراور قوت مجسم معلوم ہوتے تتے جس میں عوام وخواص اور ہاہم دیگر حرایف طبقات کوجوڑنے کی مقناطیسی تاثیر تھی۔

> ال سادگی په کون نه مرجائے اے خدا ارتے بیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں www.ahlehaq.org

آواز و توحید و کبریائی بلند کرنے میں ولولہائے شوق ہے بجرے ہوئے آپ کے حرانگیز بیانات و خطابات میں مولا تا کا عالم ع فقر و جزگاہ میں بے ساز و میراق آتا ہے، و کھے کتے تھے اس کرشمہ ساز سادگی کی آیک جھکا او حر بھی و کیھئے۔

ہندوستان کی جنگ آزادی میں انگریزوں کو ملک بدر کرنے کے لئے تمام طاقتوں کی سیجائی شروری محی ہندو ملم عیسائی اور ہر فرقہ کے کروڑوں عوام دخواص نیز تمام بی براگند واور منتشر بلکه ایک دوسرے کے مقابل اور متحارب اتوام کو ایک ي يليك فارم يرجع كرنا النهائي وشوار ترين مرحله تفااس موقع يرييسيون قائدين ك ورميان عوى شن ركت واله ايك ايس قائد كي ضرورت تحي جس ك ما تحت روکر آزادی کی به جنگ عظیم جیتی جائے۔ عجوبہ کدرت کے طور پر ایک ایبار جنماجو این ہر نوع کی ساد کی کیا جوائی شش کے ساتھ ساتھ یو نیور ٹی کے دنیوی علوم کا غداق رکھنے والوں کے لئے ول کھی کے سبب کی حیثیت ہے ایپزیمپل لندن کی ہیر شنر آف لا کی ڈگری حاصل کئے ہوئے تھے اور جنوبی افریقہ کی عدالتوں میں ملی پریکش بھی،ای طرح عوام وخواص بھی میں مقبول بن کے ارفتہ رفتہ سادہ مزاج ولباس، وهن کے کے اس قائد نے مختلف مناصر کوایک نقطہ پر جمع کر کیااور سالہاسال کی انتقك جدوجهد كے بتیج من ملك سے الكريزوں كى تحكم حكومت كى بنياد اكھير كر مجنك دى۔اس ساري تفصيل كاحاصل آپ مجھ سے ہوں كے سے

خوشتر آل باشد که سر دلبرال گفته آید در حدیث دیگرال حقیقت آید در حدیث دیگرال حقیقت به ہے کہ ہم الل ایمان و قرآن کی نگاہ میں تمام مقاصد ہے بڑا مقصد دعوت تو حید و کبریائی کا وہ اعلان عام ہے جواوہام و خرافات کے پردوں کوچر کرتمام مسلمانوں کے دل وہ افراد سینوں کوشرک آمیز ظلمتوں ہے پاک صاف کردے میں مسلمانوں کے دل وہ ان کی عشار معد جس سے اشراق

دنیا کی عشا ہو جس سے اشراق مومن کی اڈال ندائے آفاق اس اہم ترین اور بنیادی مقعد کی خاطر جن سقودہ صفات اور عبقر کی شان کی ضرورت بھی خدائے ذوالجلال کی ذات بھیم وظیم نے مولانا مرحوم کی سادگی فطرت میں وہ اوصاف و دبیت فرہادئے تھے جہاں ایک فرد نہیں افراد کی ضرورت تھی خداوند قادر و عزیز نے اپنی عمایات بے پایاں سے اس انداز کے رفقاء بھی ساتھ کردئے تھے جن کی ہموائی ہے دشوار مراحل بھی آسان ہوتے رہے۔ اُس کے انتخاب رجال کے اسرار ومصالح کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، وہی کر سکتاہے۔ الا تبغلہ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللطِیف الْحَدِیْرُ۔

مولانا محر عمصاحب كى رحلت كے بعد مجھے اس كا فسوس بكريس ان سے معتدب استفاده نذكر سكامكر يهتيقت بهى مير ب لئے مغتنم ہے كہ جھے ان سے والباند عقيدت ومجت ربى بادر إنحول في مير ب ساتحد اخير تك محبت ويكا تكت كاب مثال تعلق رکھا،اللہ کا بھور عظیم احسان وانعام ہے اور انشاءاللہ میرے لئے سرمایہ '' خرت بھی۔ مفتی صاحب نے اس سوائع کی تالیف میں بوی محنت، عرق ریزی، اور جال فشانی سے کام لیا ہے۔ ان کے اپنے تاجرات ماحول اور کاروباری طرز زندگی کے ساتھ تصنیف و تالیف کی میرو کچیل قابل تعجب، اور چراس میں تن من و هن کے ساتھ انہاک بلک استفراق دیکھ کرجرت ہوتی ہے۔ خداد عدر کیماے آبول فرماے ا صاحب سوائح حضرت مولانا محمر عمر صاحب ؓ کے تمام ہی عقیدت مندوں کی طرف سے اس مفید عام سوانح کی تیاری میں مفتی صاحب کا شکریہ اداکر ناضر وری سجھتا ہوں، ساتھ ہی اس میں خصوصی تعاون کے لئے ہمارے معبد کنز مر غوب کے استاذ حدیث مولانا مہتاب عالم صاحب قاسمی اور دیگر معاد نین کا بھی شکریہ اوا كرتا بول، تقبل الله منا ومنهم، قوى اميد بكريد كتاب قار كين كے لئے مفيد، يستد فاطراور بار آور ثابت بوكي والحمد لله او لأو آخرا.

عبيب التد

خادم معبد کنزمر غوب پٹن..... شالی گجرات مور نند ۱۰ر جب ۱۳۲۰ء مطابق ۲۰را کو بر ۱۹۹۹ء www.ahlehaq.org

## بسم الثدافرحمن الرحيم



#### از: مولانا مهاب عالم قاسي

میری ہے تاب آ تکھیں ڈھوٹلر تی بھرتی ہیں گھٹن میں صانتو نے کہاں لے جاکے خاک آشباں رکھ دی

امير جماعت خبلغ حفرت في ثالث حفرت موانا انعام انحن صاحبٌ (۱۹۱۸ - ۱۹۹۵) کے سانحہ کر تحال پر، حفزت مولانا عبیب اللہ صاحب داست بركاتبهم مبتتم المعبدكنزمر فوب يثن (حجرات) كيار فافت عمدا بغرض تعزيت مركز فظام الدين ميں جب حاضر کي ہو ئي اور حضرت مولانا محمد عمر صرحب يائن يور ٽي کي زیارت کا شرف حاصل ہوا تو موصوف کرای ہے حد مجور و مغموم، خت دل اور خکته خاطرادرافسر ده دنرهال نظراً ئے اور جب اپنے دیرینه پرفیق و حبیب «منرت مبتم صاحب کے ساتھ تو تنٹنو ہوئے تواحقر راقم الحروف داھنج طور پریمحسوس کررما نما که حفرت یالن بورک ٔ کاسینه واپنے نامیر گرامی اور مر شد و مر لی حفرت مولانا تعام الحسن صاحب وحمة الله عليدكى جدائي يراندوهم اورسوزوالم كاآتش وال بنا ہوا ہے ، حضرت کی کے بھال جہال آراہ کی برکت و تابش سے مرکز کی ہر صحالا ك المصين الدرير شام يركيف وول آويز تقى البياس نعت وبركت من محروى کے بعد والیے اند ویکیں ول میں ان کی یادوں کا چرائی روشن کے زبان حال ہے فرمارے ہیں۔

یہ کمال منبط عم ہے کہ ملیقہ محبت مراول تو رورہا ہے حر آگھ ترنہیں ہے۔

پھر گجرات کے اپنے آخری دورے اور اپنے وطن گھٹامن کے اجہاع ہے آخری خطاب کے بعد جب اسٹیج ہے تمام حاضرین کویہ آواز بلند الوواعی سلام کیا تو ول نے گوہی دی کہ کیا عجب ان کواشارہ مل چکاہو کہ

گلوں کو دیکیے لے جی تجر کے بلبل خبر کیا گجر بہار آئے نہ آئے

> داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شعرہ کی تھی سودہ بھی شوش ہے

حضرت مولانا محمد عمرًا آ وہم سب کے مولانا محمد عمرًا پنی ہیوہ و کم تخن مادر مهربان کی آرزوؤں کا متیجہ مولانا محمد عمرٌ ، فکر الیاسی ، دعوت یوسفی ، اور تذیر انعامی کا حسین امترائ مولانا محمد عمرٌ ، دعوت و تبلغ کی حسین انگو تھی کا قیمتی تھینہ مولانا محمد عمرٌ ، تبلیفی تحریک کے عالمی ترجمان مولانا محمد عمرٌ ، سعی و عمل کی بے قرار کی کے تراشیدہ مولانا محمد عمرٌ ، عبدیت واتا بت کے سوز و سازے مزین و مرسع مولانا محمد عمرٌ ، لذت بحر خیز ی دوق عبادت ، شوق ریاضت اور دعوت پیفام محمد کی کے در دکا زندہ و مجسم نمونہ مولانا محمد عمرٌ ، محبت و شفقت ، لینت و نری جلم و بر دباری ، بحر واکسار ، اور عفود و در گزر کا حسین و جمیل بیکر مولانا محمد عمرٌ۔ ہزاروں سلام ہو میدان و موت کے اس شہباز اور سے عاشق رسول پر سے جس کی اگ اک بات تھی روح بلالی کی اذال جس کے رک رگ بل تھی سوز و درو کی چنگاریاں اب بھیشہ کے لئے وہ آہ ہم سے جیٹ کمیا وائے ناکالی حارات قاتلہ اب لیٹ کہا

قدرت نے معرمت بالن بورئ كودارالعلوم ديوبند كے رائے بب بنگے وال معجد میں مفرست مولانا محربوسف صاحب سے داسن تربیت وسلوک سے مسلک کردیا تو کویادہ اس میکہ میٹی محت جہاں اپنے خاص دوق و مزاج کی مناسب ہے انہیں ہوناتی جاہئے تھا۔ انھوں نے اس میکد ہو توت وارشاد سے است کی خیر خواہی کا ور كريمي لبااور وين وايمان كي خاطر زندگي كهياد ين كا جذب صادق جي حاصل كيا. سر لیامتصدیت اوراس کے مطابق مشغولیت ان کاطر و امتیاز تھا، ساد کی اور نے کطفی بلكه تطفات سے وحشت وووري ان كا خاصر منى ان كا سير عاساد و لياس بلام التقوى كى مثال تماء توامنع وينسى ان كى مارى زندگى ير عادى تقى، اين كنس ے بد کمانی اور ایے تعلی کا استخدار واصلان ان کا قال نیس حال عماد وہ مرکز نظام الدين كم علل عدد ألماب بن كريط ليكن اسية كوبميشه ذرو بناكر جيش كياه بزارول عقیدت مندول کی نیاز مندیال ان کو حاصل رہیں لیکن خود کوہیں۔ سب کا خادم سمجمه سادے عالم ش ان کی شهرت میملی لیکن این کو منا مناکرر کمنابیند فرایاه ودران تقریر کیکیاتی بولگاز بان سے ترغیب وتربیب کی آنتوں کی تلادت اوراس پر آ نسوؤل میں ڈونی ہوئی آپ کی هم ناک آواز ایس کیفیت پیدا کرو تی که سار اکاسار ا مجمع اشک بار اور دمین دو عوت کے باستصد سوزود روسے سر شار ہو جاتا <sup>ہے۔</sup>

معمار جہاں سے نزی تائیم کسال دکھ کوار سے کتر نہیں ایمال کی زبال دکھ

(مورانرالمِل)

احقررا قم كو، محن دمر بي حضرت مولانا حبيب الله صاحب فيروز يورى دامت بر كاتبم نے اسے ادارے المعبد كنز مر غوب بين كى تدريكى خدمات كے لئے جب و لی ہے مجرات طلب کیاتو پہلی ہار مولانا محد عرصاحبؓ کے باتو نیق و نیک نام خطہ ً یالن بورکی زیارت کا موقع ملاء بہت کم ایسا ہو تاہے کہ آدمی وطن ہے دور بھی اور اہل وطن کے نزدیک بھی محبوب ومتبول ہو، مولانا کی ذات میں بیصفت پورے طور يرجلوه كرنظر آئى، يورے كاپوراعلاقه اورعلاقه كاہر ہرگھرادر گھركاہر ہر فرد مولاناكى عرج و توصیف میں رطب اللسان، ہر ایک ان کے فضل و کمال کامعتر ف اور ہر ایک کی نگاہِ عقیدت و محت ان کے سامنے خم،اس علاقہ کاجب بھی دودورہ فرماتے تو گویا ایمان کی باد بهاری چینے لگتی، برطرف ایک مخصوص بل چل پیدا ہو جاتی اور پوراماحول رونق دیرکت کی برکیف فضائوں میں ڈوب جاتاء انھوں نے اپنی قوم کی وطن سے دور ره کر بھی پوری خبر کیری کی اور پوری قوم جیشدان پر اینے ول و جان خجاور کرتی ر ہی، مشکل ہے شکل اور پیچیدہ ترین معاشر تی مسائل کے حل کے لئے بھی سب ک نگامیں اخییں کی طرف اعتیں اوروہ اپنی خداداد ذبائت وسلاحیت سے اس کا قابل قبول حل نكال ليت، ان كى و فات ، قوم كاايك براسر چشمه كوت واتحاد بند بوكيا، اور ذمہ داران قوم اور ان کے رفتائے کار آج مجھی ان کو یاد کر کے غمناک دلول اورنمناك آتكھوں، يكارا شختے ہيں۔

يا غائبا في الثرى يتلى محاسنه
الله يوليك غفرانا واحسانا
ان كنت جرعت كاس الموت واحدة
ففي كل يوم نذوق الموت الوانا

مولانا پی گونا کوں خوبیوں اور زندگی کے منازل کو کامیابی ہے گرار کر ہم ہے۔ رخصت ہو گئے ،اس مظیم شخصیت بکہ شخصیت ساز شخصیت پر بہت ہے اہل علم و کمال

قلم اضائیں گے ، فی الوقت ہمارے مخدوم و محترم جناب مفتی محمہ صاحب پان پوری نے برق توجہ اور شخف ہے اپنی سعادت اور ذراعیہ تقرب سمجھ کر "سوائے مولانا محمہ عمریالن پورگ کے نام ہے یہ کتاب تر تیب دینے کا اہم کارنامہ انجام دیا ہے ، زبان دبیان اور الفاظ و تعبیرات کے تکافات ہے بیج کر ، انجائی سادہ اور سہل زبان میں ، مولانا کی باہر کت سرت کی بہت ساری تفسیلات سامنے رکھ دی ہیں، جس میں طالبین حق کے لئے موعظت و عبرت کا کافی سامان موجود ہے ، مفتی صاحب اس کار خبرے لئے اس اعتبار ہے بھی زیادہ موزوں و مناسب تھے کہ ان کا تعلق بھی ای خطہ ہے ہوران کا رابط مولانا محمد عرصاحب پان پورٹ کے ساتھ کام کرنے خطہ ہے ہوران کا رابط مولانا محمد عرصاحب پان پورٹ کے ساتھ کام کرنے والوں اور ان کا رابط مولانا محمد عرصاحب پان مولانا ہے مفتی صاحب خوش مساحب خوش مارک ہوران کو شقوں کو بار آور مارک اور ان کو ششوں کو بار آور مارک ہوران کو ششوں کو بار آور فرائے مسلمانوں کو اس اشاعت ہے نفتی بہنچائے اور مجھ جیسے ہے شار محزون و منت فرائے مسلمانوں کو اس اشاعت ہے نفتی بہنچائے اور مجھ جیسے ہے شار محزون و منت شامی دلوں کی تسکیدن واطمینان کا ذراعہ بھی بنائے ۔ آئین یاار تم الراحمین ،

#### محمد مهتاب عالم قاسمى

خادم حدیث دادب المعبد کنز مرغوب پٹن شالی مجرات مورند وارر جب ۴۰ ۱۳۱۵ مطابق ۲۰ راکتو پر ۱۹۹۹ه





از :حضرت مولانامفتی سعیداحد صاحب یالن یوری استاذ عديث دارالعلوم ديوبند

### رفتىدوكے نداز دل ما

ميرى اقص نظر مي مولانا محمد عمر صاحب فدس سره مي يائج خصوصيتين الی تغییں جن میں ان کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ صفحات کی تنگ دامنی کی وجہ ہے مخضر أعرض كرتا ہوں۔

کہلی خصوصیت: وعوت وتبلیغ کے کام ہے حضرت مولانا کوبے بناہ لگن تقی۔ حفرت مولانالیاس صاحب رحمه الله کے جو حالات میں نے پڑھے ہیں اور حفزت مولانا پوسٹ صاحب رحمہ اللہ کوخو دائی آتکھوں ہے دیکھائیمی ہے اور حالات بھی برسے ہیں ،ان دونوں بزر گوں کی وعوت وتبلیغ کے کام کے لکن تو مثالی تنی ۔ ان کے بعدا گرکسی کو تیسرے نمبر رکھا جاسکتا ہے تو وہ حضرت مولانا محمد عمصاحب یالن بوری رحمه الله کی ذات تھی۔ آپ کی اس خصوصیت ہر فردیشر واقف ہے۔ دہ جب اس کام کی طرف متوجہ ہوئے ہیں ان کی زندگی کا کوئی لھے وعوت و خیلیج کی قکرے خالی تبیں رہا۔ وار العلوم وابو بند میں ، طالب علی کے دور میں بھی، درس کی تمام تر

مشنولیت کے ساتھ مولاناد عوت کاکام برابر جاری رکھے ہوئے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ کام ان کی رگ رگ میں بس کیا،ان کی زندگی کا اور هنا بچھوٹا بن گیا اور ان کی زندگی کی سب بوی آرزو یہ تھی کہ ہر انسان دین ہے وابستہ ہو جائے۔ اس خصوصیت کی پوری تفصیل آپ کوزیر مطالعہ کتاب میں مل جائے گی۔

دوسری خصوصیت: لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے کام سے جوڑنے کی جیب مہارت ..... حضرت مولانا مخاطب کی نفسیات کی پوری رعایت کرتے ہوئے گفتگو فرماتے بھرض کو چلہ پر مجبور فرماتے بھے اور جننی صلاحیت اس میں پاتے اس پر اکتفافر ماتے ، بھرض کو چلہ پر مجبور نہیں کرتے تھے ، بجھ سے بارہا آپ نے بیبات فرمائی ہے کہ میں مدرسین سے سرف ذہتی موافقت چا بتا ہوں۔ وواپنی جگہ کام کریں اور لوگوں کو متوجہ کرتے رہیں ، بنی تعاون ان کا بہت ہے ، پھر گھر اتی میں فرماتے کہ !" وہ بھی تو آخر دین کا کام کرتے ہیں اتوں میں اتوں بی یا توں میں اتوں بی یا توں بی بی بیا توں بی بیا توں بی یا توں بی بیا توں بیا توں بی بیا توں ب

کمال ہے ۔۔۔۔۔ یہ شہاد سیکی معمولی آ دمی کی نہیں ہے۔ اس سی کی ہے جس کا شار مرکز کے اساطین میں تھا۔ اوعلمی استعداد میں آپ کی فوقیت کونہ صرف حضرت مولانا محمد عمرصاحبؓ شلیم کرتے تھے ، بلکہ ان سے برابر استفادہ بھی کرتے تھے۔

تیسری خصوصیت: غایت تواضع, خاکساری اور فروتی کاجو ہر اللہ تعالی نے مولانا کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ بردائی، خود نمائی اور خود ستائی کا آپ میں نام د نشان تک نہیں تھا۔ کوئی شخص آپ کے کہی قول و فعل ہے اس کی ہو بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیشہ او گوں ہے اخلاص سے مطح ، پڑھس کی اس کی حیثیت کے مطابق مدارات فرماتے اور بردول کے سامنے تو بچید جاتے اور خود کولا ٹی سجھتے اور میصرف ظاہر داری نہیں تھی، میں نے بہت قریب سے مولانا مرحوم کو دیکھا اور میصرف ظاہر داری نہیں تھی، میں نے بہت قریب سے مولانا مرحوم کو دیکھا ہے۔ اس کا ظاہر داری نہیں تھی، میں نے بہت قریب سے مولانا مرحوم کو دیکھا ہے۔ ان کا ظاہر داری نہیں تھی۔

چوتھی خصوصیت وارا العلوم دیویند ہے بے بناہ عقیدت و محبت ۔۔ مولانا دار العلوم دیویند کے فاضل ہے۔ دورہ میں سہ باتن الدرششاہی میں اول آئے تھے ، وارا لعلوم دیویند کے ہر فاضل کی طرح مولانا مرحوم کو بھی اچی اور بلای ہے بناہ عقیدت و محبت تھی۔ دارا لعلوم کے طلبہ مر کز جاتے تو ان کی دلداری فرماتے۔ اساتذہ تھر یف لے جاتے تو ان کی فاطر تواضع خوب کرتے۔ اساتذہ کے نام بدایا سے بھی اساتذہ کے نام بدایا سے بھی اساتذہ کے لئے است سارے پھل اساتذہ کے لئے لئے۔ میں نے باربامولانا ہے تنہائیوں میں سنا ہے کہ اللہ بھی جو پچھ ملا ہے لئے۔ میں نے باربامولانا ہے تنہائیوں میں سنا ہے کہ اللہ بھی ایمین جو پچھ ملا ہے تنہائیوں میں سنا ہے کہ اللہ بھی ایمین جو پچھ ملا ہے تنہائیوں جی سنا ہے کہ اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی تو مولانا دارا لعلوم کی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے آ ہدیدہ ہو جاتے تھے۔

یا نچو سخصوصیت: شوق علمتمی، زندگی کے آخری لحات تک مولاناخود کوایک طالب علم بن سجھتے رہے۔ مطالعہ سے اور افراد سے ہمہ وقت استفادہ کرتے رہے عقے۔ اور شوق علم کے متیجہ میں دوباتیں آپ میں نمایاں تھیں ایک: ہر بڑے عالم ے اصرارے درخواست کیاکرتے تھے کہ میرے بیان میں کوئی بات قابل اعتراض ہو تو بھے بتائیں اور کوئی ایسی بات بتائی جاتی اوروہ قابل قبول ہوتی تھی تو فور آ آپ اپنے بیان کی اصلاح فرماتے دوسری: اختلافی مسائل میں وسعت ظرفی ہے گفتگو فرماتے۔ اپنی بات پر اصرار نہ فرماتے گر جب تک تحقیق نہیں ہو جاتی تھی قبول ہمی نہیں کرتے تھے یہی عباد الرحمان کی شان ہے۔

لکھنے کو تو بہت ہی چاہ رہا ہے اور تکھنے کے لئے ذہن میں بھی بہت کھے ہے۔ مگریہ موق کا کھم روک رہا ہوں کہ زیر مطالعہ کتاب: "سواغ مولانا محر تحرصا حب پالن پوری "میں بہت پھی آگیا ہے اس کتاب کے فاضل مصنف نے تمام موتوں کو سمیٹ لیا ہے۔ مولانا مفتی محرصا حب پالن پوری زید مجد ہم کی بید دوسری کتاب ہے اس ہے اس سے پہلے آپ کی ایک کتاب "مومن قوم اپنی تاریخ کے آئینہ میں "مطبوع ہو کر مقبول خاص وعام ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی اس کتاب کو بھی شرف قبولیت سے نوازی اور مصنف مد ظلہ کو مزید ہی کار خبر کی توفیق عطافر ہائیں۔

سعيداحد عفالله عنه پالن پور ي استاذ حديث دار العلوم ديوبند



#### بسم الثداارحن الرحيم



#### الحمد لله الذي ينعمنه تاتي الصالحات

ایک پس انده اور محمام آم کا یتم نوجوان این نیک والد و کی آرز وزن کی سخیل اور حصول عم و و بن کے لئے اسینہ مشغق استاذ کے جمراہ طویل سنر کا اراد ہ کر تا ہے والدہ شکل سعید سن کے در کہیں سے پہلے اس دو ہے بطور قرض الا کر اپنے معصوم بنج دو الدہ شکل سعید سن جور کہیں سے پہلے اس دو ہے بطور قرض الا کر اپنے معصوم بنج کے حوالے کر و بی جی بیں یہ توجوان جذب مادتی عزم کا بل اور دیکھتے و کھتے علم دکول دو فارت کا تو شد کے دائن تا ہوال یک و سنج اور مالنگر تح بیک دین وابیان سے دائستہ ہو کر کی منز لیس طے کرتا ہوال یک و سنج اور مالنگر تح بیک دین وابیان سے دائستہ ہو کر بورے عالم میں آخاب بین کر چنک افتا ہے میشلیم ہستی مبلغ دوران دا می افی الله معضرت موان محمد عمر صرحب پالن بوری فور اللہ مر تدوہ برد مضجد کی ذات کر ای حضرت موان محمد عمر صرحب پالن بوری فور اللہ مر تدوہ برد مضجد کی ذات کر ای

بھین سے جوانی اور جوائی سے بڑھائے تک کا ایک آیک فیل راہ خدا میں و قف کرو سے والی اس شخصیت کانام دعوت و تبلغ کے نام کے ساتھ ابیا جڑا کہ لسان الدعوۃ والتبلغ بن کر برسہا برس تک سارے عالم پر چھائے رہے اور دعوت کے اس مبادک عمل کو اس طرح ابنا اور صنا بچھو تا بنائی کہ ہندوستان کے صنم کدوں سے لے کر یو رپ کے کلیساتی تک اور عرب کے بادیر نشینوں سے لیکر وافریق کے تب بوئے صعر اوک تک وعوت و تبلیغ کی اس صدائے دلواز کی محون شائی وسے گئی اسے کاج بے پٹاوورو فدوائے آپ کی ذات میں ووبیت کیا تھااس نے آخری سائس تک آپ کوے چین و بیقرار بنائے رکھا چنائچ بڑے ور دوسوز کے ساتھ ویانات میں بار ہار شعر پڑھنے سنے گئے جو آئ بھی زبان دوخاص وعام ہے۔ ور در ول کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے سئے بچھ کم نہ ہتے کروبیاں

ی وہ ورد وں تھا جس نے محارت میں رہنے والے امیر وں اور جنگان میں رہنے والے امیر وں اور جنگان میں ایسے والے امیر وں اور جنگان میں ایسے والے نقیر و سااور اہل تروت کے عشرت کدوں اور غربجوں کے غربت کدوں الدخر من و نیا کئی ہوں کے جب چید اور کونہ کو نہ اور امت کے ہر طبقہ اور ہرملقہ میں و موت و نیلی کی اس اجنی اور برگانہ آون کو ایک بانوس آواز بنا کر رکھ ویا اور ہر جگہ بڑے ہوں اجنان افروز اور سوز و گراز سے تجربے رہیا ہات ہیں محارف اجتماعات قائم فرما کرا ہے متعادف میں وائے ای صور کی اور تھا تھی کو واشکاف کیا دور ہوت و موت و کی سے متعادف ہو گی اور محمود عام انسانوں کو اجتماعات میں میں الداعان خداکی قدر سے میمی کرنے کی ہر ذور و عوت وی اور خلال سے متعادف ہو گی اور وی اور خلالت ہیں وی ہوگی ور ایک خدالی قدر سے میں کی ہر ذور و عوت وی اور خلالت ہیں وی ہوئی و نیا ہر ججت کا اتمام فرمایا۔

است سفید کا پیگلیم عم فراراس کے لئے دائوں کو اٹھ کر خدائے ہے نیاز کے سائے کھنٹو معمروف آور بکار بنے والا یہ ہے مثال داگی دی ام بہت و نیاست رخصت براؤا مسلمہ بیٹی طور پرائے ایک تلیم محس سے بہت کے لئے محروم ہو کررہ محس اس عالم کیر تخصیت کی بوری عالم میں پیسلی ہوئی خدمات جلیلہ کا احاظہ اور اس کی تخصیل جو کم مواد کے بس کی چیز نہیں تھی کہتن مالا یدون کلہ لاہتو لا کلہ کہ صدائی تاسب امکان اس بر کر پر قضیت کی خدمات جلیلہ اوصاف جمیلہ ، مفوظات عالیہ اور داخل کے خدمات جلیلہ اور داخل کی خدمت واحرام عالیہ اور داخلات تادرہ کے یکی نبو نے اوائے قرض کے طور پر تا تھرین کی خدمت واحرام جس چیش کرتے کی صواد سے معالیہ داروں میڈ بات و عقیدت واحرام سے معمور اور سرت واخیرام کے خدائے دو

الجلال اسے شرف قبولیت بخشے اور بودی امت اور با نضوص و موتی جدو جہدیں ا معروف الل ایمان کے لئے مشعل راد بنائے و ما دالك على الله بعوبز \_

یزی ناسپاسی ہوگی اگر اسپ محسن و مرقی اور صاحب سوائے کے دیر پیند رفیق عالم مطلق حضرت موانا حبیب الله صاحب فیروز پوری داست برکاتیم کاشکرید ادا نه کردال، موسوف نے بی بے بناہ مشغول اور معذوری کے باوجود مجھ ب بعناعت کیان فکستہ تحریوں کواز راہ خور دو نوازی پورے ؤدتی و توجہ ہے دیکھی، ضروری کیان فکستہ تحریوں کواز راہ خور دو نوازی پورے ؤدتی و توجہ ہے دیکھی، ضروری اصاف میں اور کی گرال قدر تحریف کر یول ہے گریوں ہے کہ ب کی لقدر و قبت میں اضاف کیا بالخصوص طلوع و تر دہ ہے متعلق نیک فاقعی موضوع کو حضرت موصوف نے انتشار والیجاز کا جاسہ میں اور جاذب نظر مقال بنادیا ہے وال حمد کلہ علی دلک و جنواہ ایک استاج زاد.

جمادے فاحل ٹوجوان عزیز محترم مولانا مہتاب عام قائل نے اپنی مدرسی ڈسہ داریوں کے ساتھ کماپ کی تر تبیب واشاعت کے ہر مرسطے بیں جس طرح احتر کا گران قدر تعاون کیادہ جس مجھی نہیں بھولی سکتا۔

اخیر میں بندہ کو اس کا پیرٹمن احساس واعتراف ہے کہ مولانا کے سرحوم مغفور جسے عظیم دائی وین کی خدمات اور امت پر ان کے احسانات کا نیور اتعارف اور ان کی بیش بہا قربانیوں کا چرا تن اور نہیں ہوسکا ہے اس کے یاوجود خدائے ذو الجلال کی یاد گاہ ہے نیوری امید ہے کہ اس بطل جلیل کے ذکر جیل کی برکات سے ہمیں اور تاریخی کمان کو کو وہ نہ قربائے گا!

و الله المستعان وعليه التكلان

محمه پالن بوری(ڈینڈرول) صلع پٹن ٹائی تجرات فرن ۲۷۹۷ ۲۷۹۲





آگ اس کی پھونک دیتی ہے برنا و پیر کو لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقیں





آئے ہے چودہ صدی قبل پوراعالم جبکہ کفر وجہالت اورظلم وبربریت اور نت نت نے خرافات میں گھرا ہوا تھا، مسیب الاسباب ذات رحیمی نے محمہ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتم النبیین اور رحمۃ للعالمین بناکر معبوث فربایا، آپ نے پورے عالم میں اپنے والے افسانوں کو طریقہ امن وفلاح اور ذریعہ کراحت و نجات ہے روشناس کرایا، جن قوموں اور حکومتوں نے اس طریقہ کنوی کو افتیار کیا وہ راہ یاب ہو کر دونوں جہاں میں کامیاب وکامر ال ہو کی اور اس خریعت مطہرہ کے حالمین اولین ہونے کے ختیج میں سابقین اولین کے شریعت مطہرہ کے حالمین اولین ہونے کے ختیج میں سابقین اولین کے خطاب ہے سر فراز ہو کی اور نسلا بعد نسل اید پاکیزہ طریقہ تشیر وں ہے دین اسلام خطاب میں دین اسلام کا چرائے میں دوراور ہر حال میں دین اسلام کا چرائے فروزال رکھا اور جہال بھی دین اسلام کا چرائے فروزال رکھا اور جہال بھی دین اسلام کا چرائے فروزال رکھا اور جہال بھی دین اسلام کا چرائے فروزال رکھا اور جہال بھی دین اسلام کا چرائے فروزال رکھا اور جہال کارپیدا ہوتے رہے۔

اس صدی کے دوسرے تیسرے قب میں جبکہ جدید تہذیب، جدید علوم اور جدید تندن کا سورج نصف النہار پر تھا اور جس کی لمیز روشنی کے سامنے ساری قوموں کی آئنجیں خیرہ ہورہی تھیں، ہندوستان میں بھی اسلامی معاشرہ مختف تہذیبوں اور ندہوں کے دہاؤ کے تحت غیرمحسوس طور پر بدل جارہا تھا، www.ahlehaq.org اس کی شکل وصورت میں تبدیلی آتی جارہی تھی، اسلام جیسے خالص توحید پرست ند بہب پر مشر کانہ عقائد وخیالات اور غیر اسلامی رسم وروائ کی چیاپ گہری ہورہی تھی اور شعائز اسلام کی ظلمت ووقعت قلوب عالید ہوتی جارہی متنی بسلم نوجوان الحاد ولادینی کی زوجیں آتے جارہ بے تھے، آج ہے کوئی ستر سال قبل حق جل جی است مسلمہ کی سال قبل حق جل میں است مسلمہ کی سلاح وفلاح کے اس طریقہ کار کا القاء فرمایا جس سے محروم رہ کر است اپنا شیر از ومنتشر کر چکی تھی۔

وسائل و ذرائع اور دولت وسر مایہ کے بغیر، دین کی بے پناہ تڑپ، خلوص كى زبروست طافت اور عزم وعمل كا مالد سني عن چيائ حضرت مولانا الياس في اين اس تحريك اليمان اوروين وعوت كا أغاز اليي قوم ا كياجووين اور دنیوی اعتبارے نہایت پسماند واور جہالت ومشر کاند رسومات کے بحر ظلمات میں غرق تھی، آپ نے کامل فکر و کر پھن اور بے کلی وولسوزی کے ساتھ گھر گھر اور در در جاکر پورے خطہ میوات میں آغتاد ویقین سے بجر پور بیانات و ملفو ظات اور قیمتی اصول و آئین سے لوگوں کوروشناس کرایااور قرون اولی کی بنیادی محنت اور عمل پر کھڑا کرنے کے لئے ایسا صور چو تکا، جس کی صدائ باز گشت مشرق تامغرب اور شال تا جنوب بر ملك اور برخطه مين پو ای گئی، اور جے جے یہ تحریک ایمان فروغ یاتی گئی ایے ایے عظیم الرتبت مبلّغین دین اور واعیان اسلام پیدا ہوتے رہے جنھوں نے خدمت دین کی وہ تابناک مثال قائم کی جس کے تذکرہ ہے مروہ دلوں میں ایمان کی لہر دوڑ جاتی ہے ،انہیں مروان تح کیا ایمان میں ایک حضرت مولانا محد عمر صاحب پالن پوری رحمہ اللہ کی ذات گرامی بھی ہے، جن کے ایمان افروز حالات زندگی پر ب کتاب" سوائح محمر عمر" قارئین کے ہاتھوں میر

مولانا محمد عمر صاحب کی، دعوت کی اس تحریک کے ساتھ والبانہ وابتگی، آپ کے ذاتی حالات اور آپ کی عالمگیر خدمات کے تذکرہ سے قبل مناسب معلوم ہو تاہے کہ پہلے قار نمین اس دعوتی عمل کے ابتدائی دور کے حالات، اور مولانا الیاس صاحب کے بیان کردہ معارف و تفائق ،ایک ایس بابر کت مخصیت کی زبانی من لیں جواس مبارک عمل میں مولانا الیاس صاحب" کے ساتھ شریک اور انتہائی قریب ہے اس کی مشاہد رہی ہے، چنانچہ حضرت مولانا ابو الحن على صاحب ندوى مد ظله كى تاليف" ويني دعوت " ہے اہم اقتباسات نقل کے جاتے ہیں جس ہے دین کے لئے مولانا کی فکر اور کڑھن، تڑپ اور انتظر اب آہمیت ور فعت کا بخولی اندازہ ہو سکے گا۔ مؤلف نے ایک جُله سلسله تحرير مين فرماياك خيفرت مولانامنظوراحد نعماني رقم طرازين كه "جس طرح مولاتالیاس صاحب" این و فوت و تحریک کے متعلق مجھی جھی فرمایا كرتے تے كديد قرن اول كامير وب، كلا عجي يد كينے من كوئى مبالد محسوس نہیں ہو تا کہ مولانا خود اس چودھویں صدی میں قرن اول کے خزانه عام و کاایک موتی جن اور آپ کی ذات بزار صد بزادشکر کی متحق ہے کہ اس فتنہ و فساد اور ایمان سوز اور لادینیت کے حالات اور دور میں امت مسلمه کو قرن اول کا ہیر و تھادیا، جس کی بناء پر کروژ ہامسلمان ایے ایمان کو سنوارنے اور محمد میں اللہ کے الے ہوئے پاکیزہ طریقے کی تحصیل میں مصروف اور مشغول ہو سمجے"

ای دعوت و تبلیغ اور اس کے اصول و آئین کے تذکرے میں حضرت مولانا سید سلیمان ندویؓ نے تحریر فرمایا ہے کہ:" موجودہ ہندوستان کی تمام دیٹی تحریکوں میں مید دیٹی دعوت اصل اول سے زیادہ قریب ہے، نیز حکیمانہ تبلیغ ودعوت،امریالمعروف، نہج من المنکر اسلام کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ www.ahlehaq.org

اس پر اسلام کی بنیاد ،اسلام کی قوت،اسلام کی د سعت اور اسلام کی کامیا بی مخصرے اور آج سب زمانوں سے بڑھ کراس کی ضرورت ہے ،اور غیرسلموں كومسلمان بنانے سے زیادہ اہم كام سلمانوں كوسلمان ، نام كےمسلمانوں كوكام كا مىلمان اور قوى سلمانوں كو دينى مىلمان بنانا ہے، حق بدے كە آج مىلمانوں كى حالت وكي كر قرآن ياك كى بيه ندا" يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا آمِنُوا" ا مىلمانو!مىلمان بنو، كويورے زور و شورے بلند كيا جائے،شېر شېر گاؤں گاؤں اور در در پھر کر مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا کام کیا جائے،اور اس راہ میں وہ جفائش وه محنت کوشی اور وه بهت اور وه قوت مجابده صرف کی جائے جو دنیاوار لوگ دنیائے عزو جاہ اور حصول طاقت میں صرف کررہے ہیں، جس میں حصول مقصد کی خاطر ہر متاع عزید کی قربان کرنے اور ہر مانع کو چے ہٹانے کے لئے نا قابل تسخیر طاقت پیدا ہوتی ہے کشش سے کوشش سے جان وہال سے ہر راہے اس میں قدم آ گے برحایا جائے اورحصول تقصید کی خاطروہ جنون کی کیفیت اینے اندر پیدا کی جائے جس کے بغیر دین ودنیا کانہ کوئی کام ہواہے اور نہ ہو گا<sup>(1)</sup>

### مسلمانوں میں ایمان ویقین کے تنزل کا حساس

جس مبارک دینی ماحول میں مولانا محمہ الیاس صاحب کی عمر کا ابتدائی حصہ گزراتھا اس کی مخصوص دینی وروحانی فضا کی وجہ ہے بمشکل اس بات کا احساس ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں ہے ایمان ویقین کی دولت سرعت کے ساتھ دکھتی جارتی ہے ،وین کی طاب اور قدر سے تیزی کے ساتھ دل خالی ہوتے چلے جارہ جیں اس ماحول میں چو تکہ خواص اہل دین اور اہل طلب ہے داسطہ پڑتا تھا،اس کے مسلمانوں کی دین ہے بوشتی ہوئی ہے نیازی اور اس کی تاقدری

<sup>(</sup>۱) و چی و خوت ص ۲۵

### زندگی کے زخ کی تبدیلی

یہ انکشاف اورادراک اس و ضاحت اور قوت کے ساتھ ہوا کہ اس سے مولانا کی زندگی کارخ بالکل ہی تبدیل ہو گیااور طریق کار اصولی طور پر بدل گیا، آپ کی زندگی کھر کی جدو جہد اور دعوت و تخریک کی بنیاد دراصل ای امر واقعی کاادراک تھا کہ مسلمانوں میں دین کی بنیاد تزلزل میں ہے اور اصل کام اس کا استحکام ہے، آپ کی ساری جدو جہد کا محور ومر کزیجی خیال تھا جس نے آپ کی توجہ ور گئی نقط پر مر کوز کر دیا۔ آپ کی توجہ ور گئی کو جر رخ سے بٹاکرای ایک نقط پر مر کوز کر دیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدفی کو ایک خط میں اپنی اس تحریک کا مقصد اس طرح تحریر فرماتے ہیں "نماز، روزہ، قرآن، انقیاد ند بہب اور اتباع سنت کا نام لینے اور اتباع سنت کا نام لینے اور اتباع سنت کا نام

www.ahlehaq.org

اور معنی اور استخفاف کا کوئی و قیقد اٹھانہیں رہتا۔ امور ند کورہ کی حرمت وعظمت کی طرف دعوت دینے ہی پر اس تبلیغ کی تحریک کا مدار ہے اور یہی اس کی بنیاد ہے کہ استخفاف تعظیم کی طرف فضلۂ عالم کے انقلاب کی کوشش کی جائے۔

#### مسلمانول ميں ديني طلب اور قدر كا فقدان

آپ نے بیہ اچھی طرح محسوس کر لیا کہ ایس حالت میں کہ سلمانوں میں ایمان ویفتین روبہ تنزل ہیں، دین کی قدر وعظمت دلوں ہے اٹھتی جار ہی ہے، عام سلمان دین کی ابتدائی اور بنیادی چیزوں ہے محروم ہوتے جارہے ہیں، لبذا ان کی تھمیلی شعبوں کا قیام جو دین کے جڑ پکڑ جانے کے بعد کی چیزیں ہیں ذرا قبل ان بیت ستم معد

قبل ازوقت ہاتمیں ہیں۔

ایک خطیس تحریر فرماتے ہیں "اجبے پندرہ برس پہلے اپنی کو تاہ نظر سے
لیکن اللہ کی دی ہوئی بھیرت ہے میں نے اہل وفا کی طبائع کے بیل کو بھانپ
لیا تھااور یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ بیر زقار مکاتب اور مدارس کی جو چل رہی ہے بیخی
لوگوں کا میلان اور ان کی رغبت (جس کی وجہ ہے کمتبوں اور مدرسوں میں
مخلصانہ کوشش کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں اور چندہ دینے والے چندہ دیتے
ہیں) یہ عنقریب ختم ہونے والی ہا اور آگے چل کر داستہ ان کا سدود ہے۔
ہیں کی عنقریب ختم ہونے والی ہاور آگے چل کر داستہ ان کا سدود ہے۔
ہیں کی وجہ ہے ان دینی مرکزوں میں رہ کر اپنی ذکاوت حس اور فراست ایمانی
کی وجہ ہے ان طلب کے لئے غیر نافع بلکہ ان کے لئے وبال اور جمت بنتے
جارہے ہیں اور دوسری طرف عام مسلمانوں کی عدم تو قیر اور احترام اور ناقد ر
وانی کی وجہ سے وہ علوم ضائع اور ان کے لئے قہر کا باعث ہوتے جارہ ہیں
دانی کی وجہ سے وہ علوم ضائع اور ان کے لئے قہر کا باعث ہوتے جارہ ہیں
مالی حالت میں ان مدارس کا نفع اور ان کے لئے قہر کا باعث ہوتے جارہ ہیں
مالی حالت میں ان مدارس کا نفع اور ان کے لئے قہر کا باعث ہوتے جارہ ہیں
مالی حالت میں ان مدارس کا نفع اور ان کے لئے قہر کا باعث ہوتے جارہ ہیں
مالی حالت میں ان مدارس کا نفع اور ان کے لئے قہر کا باعث ہوتے جارہ ہیں
مالی حالت میں ان مدارس کا نفع اور ان علی کرکت و تائیں بھی کی روز ہر وز انھی

جارتی ہے، ان دوباتوں پر نظر کرتے ہوئے میں نے اس طرز کی طرف اپنی توجہ کومبذول کیا۔

مدینہ منورہ کے قیام ہیں مولانالیاس کا عجب اضطراب و بے چینی الاستان ہیں مدینہ منورہ کے قیام ہیں مولانالیاس کا عجب اضطراب و بے چینی تیارہ و کے قیام کازمانہ جب خم ہوااور رفقا چلنے کے لئے تیارہ و کے تو انحوں نے مولانا کو عجیب بے چینی اور اضطراب میں پایا۔ آپ کی طرح مدینہ منورہ سے جدا ہونے پر راضی نہ تھے، مولانا فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اس قیام کے دوران میں مجھے اس کام کے لئے بشارت ہوئی کہ ہم تم سے کام لیس کے ، کچھ دن ہے چینی میں گزرے کہ میں نجیف ونا تواں کیا کر سکوں گا، کی عارف سے ذکر کیا تو آنھوں نے فرمایا کہ پریشانی کی کیا بات ہے، یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ ہم تم سے کام لیس کے، اس سے بری کہا گیا ہے کہ ہم تم سے کام لیس گے، اس سے بری تشکین ہوئی اور آپ نے مدینہ منورہ سے مراجعت فرمائی۔

میوات میں کام کااستحکام اور میوات کے باہر شہروں میں دعوت و بہلیغ ہندوستان واپس آگر آپ نے میوات میں اپنی تبلیغی سر گری بہت بردھا دی، بکٹرت دور کے اور جلنے اور گشت ہوئے، اور میواتی جماعتیں یو پی کے شہروں اور قصبات میں پھر نے لگیس، شہری مسلمانوں کی طرف بھی دعوت کا رخ ہوا، شہروں میں دینداری ضرور موجود تھی، مگروہ برا برمنتی اور سکڑتی چلی جارتی تھی، مولانا کی آنکھوں کے سامنے دینداری میں سخت انحطاط و تنزل ہوگیا تھااور جہاں صدیوں سے علم وارشاد کی شمع روشن چلی آر ہی تھی اور دیے عالی تھوڑ جاتا تھااور پھروہ جانور ہوتے چلے جارہ سے تھے۔ جوافھتا تھااپی جگہ خالی تھوڑ جاتا تھااور پھروہ جگہ تاریک ہو جاتی تھی، مولانا اس نقصان کی علاقی سیس مطال کے سیست کے مطابقہ میں مولانا اس نقصان کی علاقی اس طرح کرنا چاہتے تھے کہ دین عام طور پرسلمانوں میں پھیلے اور وینداری
عام ہو، پھر ان میں خواص اہل دین پیدا ہوں یہی پہلے بھی ہوا ہے اور ای
طرح اب بھی ہو تو کام چلے، علم دین کا حال وینداری ہے بدتر تفاوہ تو بہت
پہلے خاص الخاص لوگوں کے گھرانوں ہے بخصوص ہو کررہ گیا، عام سلمان
دین ہے بانگل ہے بہرہ ہوتے چلے جارہے ہیں، مولانا کار جحان اس بارے
میں یہی تفاکی ہم دین سلمانوں میں پھیل جائے اور کوئی سلمان ایسے ضروری
علم دین ہے جس کے بغیر بحثیت سلمان کے زندگی گزار نامشکل ہے بہرہ
علم دین ہے جس کے بغیر بحثیت سلمان کے زندگی گزار نامشکل ہے بہرہ
شروری خاص الی علم ماہر فن اور صاحب فضیلت پیدا ہوں۔
شرح الی میں خواص اہل علم ماہر فن اور صاحب فضیلت پیدا ہوں۔
شرح الی میٹ حضرات مولانا کھر ذکر یا صاحب فضیلت پیدا ہوں۔

کا کاریت محکورت مولانا حمد زاریاصا حب کے نام ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں افتورہ ہے میراابنا خیال ہے کہ جب تک علمی طبقہ کے حضرات اشاعت دین کے کئے خود جاکر عوام کے دروازوں کو نہ کھٹکھٹا میں اور عوام کی طرح ہے بھی گاؤں گاؤں اور شہر شہر اس کام کے لئے گشت نہ کریں،اس وقت تک میہ کام درجہ سحیل کو نہیں پہونچ سکتا، کیونکہ عوام پرجواٹر اہل علم کے عمل و حرکت ہے ہوگاوہ ان کی دھواں دار تقریر دں ہے نہیں ہو سکتا، اینے اسلاف کی زندگی ہے بھی ہی کہی امایاں ہے جو آپ حضرات

اہل علم پر بخولی روشن ہے۔

ورس و تدریس نے تعلق رکھنے والے بعض بزرگوں کو شبہ تھا کہ تبلیغ واصلاح کی اس کوشش میں مدرمین اور طلبہ مدارس کا اشتغال ان کے علمی مشاغل اورعلمی ترتی میں حارج ہوگا، لیکن آپ جس طرح اور جس منہاج پر علاء مدارس اور طلبہ ہے یہ کام لینا چاہتے تھے وہ در تقیقت علاء اور طلبہ کے علوم کی ترتی اور پچٹگی کا ایک ستقل انظام تھا، ایک گرامی نامہ میں۔ لکھتے ہیں: "علم کے فروغ اور ترتی کے بقدر اورعلم ہی کے فروغ اور ترتی کے ماتحت دین پاک قروغ اورتر تی پاسکتا ہے، میری تحریک سے علم کو ذرا بھی تھیں یہونیچے ،یہ میرے لئے مخسرُ انِ تظیم ہے، میر استفٹ بلغے علم کی طرف تر تی کرنے والوں کو ذر۔ بھی رو کنایا نقصان یہو نچانائیس ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ تر قیات کی ضرور سے ہے اور موجودہ مدارس جہاں تک ترتی کررہے میں یہ بہت نکافی ہے "

ایک این ہی موقع پر آیک و بی عدر سر کے ایک ذر وار کو تح بر فرایا اسم کوئی اور کوئی برائیل اسے علاوہ اسم کوئی آور اور اس کے علاوہ کوئی قوت سے جھان اور کوئی زبان سے بیان کروں اور اس کے علاوہ کوئی قوت سے بھائی اور کوئی اور متبقن اور بر بھی امر معلوم کو جمول اور جیول کو معلوم کیوں کر بناؤں ؟ بیر سے نزویک کے ساق صاف ان نتوں کے دریائے آئ اور ان ظل سے کی جن کے بیل کے دو کئے کی سر سکندری بیر کی والی تحریف کو ایس کی اور بہت والی تحریف کی مور سے کے ساتھ جمد ساتی کو ور بہت کے ساتھ جمد ساتی کو متوجہ کر دینے کے سواکوئی صور سے نبیل، فیب سے اس تحریف کی صور سے کا تمان ہے جیسا کے بیان سے جی بیدا فراین کرتے ہوئے علاج اور نعت کا توجہ سے علاج اور نعت کا توجہ سے بیرہ بیتی تعالی شانہ کے بیاں سے بیش کے ہوئے علاج اور نعت کا توجہ سے استقبال نہ کرتا ہے بہتر نبیل ہواکہ بال

آئی بقین اور ای در دادرای خفر دادر خوف کوایک روس سے گرائی ناسہ میں اس طرح کا بر رہ کے بیات میں اس طرح کا بر کر دن میں اس طرح کا بر کر دن کہ میں آپ سے کن الفاظ کے ساتھ ظاہر کر دن کہ میں آپ کو اس دوس میرے عزیز اوس آپ کو اس قبد رائذ جل دوست ایات ہے ہے کہ اس تحریک میں کھڑے ہوئے سے جس قدر اللہ جل حوزلہ کی رضااور اس کے قرب اور اس کی تعرب اور اس کا فضل و کرم کھلااور کو شرحت نظر آرہا ہے ، وہیں جھے ہے ڈر پیدا ہو تاہے کہ التسک اس قدر ہوئے مہمان کا استقبال اور اکرام و نظر بیف وس کے مناسب نہ ہو کر موجب حربان و خسر ان اور اکرام و نظر بیف وس کے مناسب نہ ہو کر موجب حربان و خسر ان اور اکرام و نظر بیف وس کے مناسب نہ ہو کر موجب حربان و خسر ان اور ایک کی دعوب

#### سوزدرول

کین ایک طبیعت کا چشمہ گرواں اُ بلنے اور بہنے کے لئے بے تاب تھا، اور طبعی ارتقاء کے لجاظ سے اس کا وقت آگیا تھا کہ بید دعوت عام ہو، ہا تف غیب کی زبان پر بھی بہت دنوں سے تھا <sup>سو</sup>

> ایک سوسال سے ہیں ہند کے میخانے بند اب مناسب ہے تیرا فیض ہوعام اے ساتی

اُدھر مولانا کی طبیعت پر دعوت کا غلبہ روز بروز بروستا جارہا تھا، مضامین وعلوم کاشدت سے قلب پر ورود تھا، دعوت اور نظام کے مختلف کو شے اور پہلو نظر کے سامنے آئے جاتے تھے،اور ان کے نصوص اور ما خذکتاب وسنت، میرت رسول اور صحابہ کرام کی ڈندگی میں مل رہے تھے۔

میواتی اگرچہ ان بلند اور وقیق علوم عظمی مناسبت نہیں رکھتے تھے گراس کام سے روحی مناسبت رکھتے تھے، قوت کمل میں اہل شہر اور اہل علم سے بہت بڑھے ہوئے تھے، پندرہ، جیں برس کی لگا تار جدو جبد کا حاصل اور تحریک کا سرمایہ تھے، مولانا اس حقیقت سے خوب واقف تھے اور آپ نے اس کا بار ہا اعتراف فرمایا، چند میواتی احباب کو ایک خط جیں اپنے دل کی بات لکھتے ہیں: "جیں اپنی قوت اور ہمت کو تم میواتیوں پر خرچ کرچکا، میر سے پاس بجز اس کے کہتم لوگوں کو اور قربان کردوں کوئی اور پو ٹی نہیں، میر اہا تھے بٹاؤ"

ایک خط میں لکھتے ہیں:"و نیاوی کاروبار میں مصروف رہنے والے ٹیہتیر سے ہیں دین کے فروغ کے لئے گھربار چھوڑ نااس وقت اللہ نے میوؤں کو نصب کیاہے "۔

ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ "جس قوم کی پستی کلمہ کااللہ الااللہ کے لفظوں ہے بھی گرچکی ہو وہ ابتداء ہے در تی کئے بغیر انتہا کی در تی کی کب www.ahlehaq.org قابل ہوسکتی ہے، اس لئے میں نے در میانی اور انتہائی خیالات بالکل نکال دے۔ ابتداہ ورست ہو کر راستہ پر پڑجائیں گے تو انتہا پر خود بھی پہوٹی جائیں گے ادر ابتداء کے مجڑے ہوئے کا انتہاء کی درسی کا خیال ہوس اور بوالہوس کے سوا کچھے نہیں''

ای بناپر آپ اپنی اس دعوت و تبلیغ کو (جو مسلمانوں میں ایمان پیدا کرنے اور اصول دین کارواج دینے کے لئے بھی) تحریک ایمان سے موسوم کرتے تھے،اور ند بہ کی بقا کے لئے اس کوالیا ضروری سجھتے تھے کہ اس کے لئے ہر قربانی اور ہر طرح کی قدر دانی کو کم سمجھاجا تا تھا۔

ایک گرامی نامے میں تحریر فرماتے ہیں "ہماری یہ تحریک ایمان جس کی حقانیت کوائل جہاں تنکیم کر پچکے ہیں، اس کے عمل میں آنے کی صورت بجز اس کے کہ ہر آدمی لاکھ جان کے ساتھ قربان ہونے کو تیار ہواور کوئی ڈہن میں نہیں آتی"

ا یک جگہ فرماتے ہیں "میں نے یہ طے کیا کہ اللہ آنے ظاہر وباطن کی جو
قو تیں بخشی ہیں،ان کا فتیح مصرف یہ ہے کہ ان کوائ کام میں لگایا جائے جس
طرح حضور بیٹائیڈی نے اپنی قو تیں صرف فرما تیں اور وہ کام ہاللہ کے بندوں
کواور خاص طورے عافلوں، بے طلوں کواللہ کی طرف لا نااور اللہ کی ہاتوں کو
فروغ دینے کے لئے جان کو بے قیت کرنے کاروان ویتا۔ بس ہماری تحریک
بی ہاور بی ہم سب سے کہتے ہیں، یہ کام اگر ہونے گئے تواب سے ہزاروں
سے نے زیادہ مدرے اور ہزاروں گنازیادہ خانقا ہیں قائم ہوجا ہیں، بلکہ ہرسلمان
مجسم مدرسہ اور خانقاہ ہو جائے اور حضور میٹائی کے لائی ہوئی نعت اس عموی
اندازے بٹے گئے جواس کے شایان شان ہے"

ایک خطیس تحریر فرماتے ہیں:

" میں حضرت محمد علیہ الصلاف والسلام کی روح پاک کو اپنی اس اسکیم کے زندہ ہوئے بغیر بے چین پار ہاہوں اور اس وقت دنیا ہیں ند ہب کی تازگی اور تمام محلوق کی بلاؤں اور آفات کا و فعیہ بجھے کھلی آ تکھوں اپنی اس تحریک کی تازگی ہیں مخصر نظر آرہا ہے اور پکھ اللہ جمل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے اس کی نفرت اور تائید کی کھلی آیات نظر آر ہی ہیں اور امیدیں بہت اچھی کا میائی کی سر سبزیوں سے شاواب ہیں بیش اس امر ہیں مباورت اور مسابقت کرنے والے بہت رہا ہوں، لیکن کھنی د فوش نصیبی اور سعادت کا بہت ہی براحمد نمایاں و کھے رہا ہوں، لیکن کھنی د فبت کے ساتھ مباورت و مسابقت کرنے والے بہت ہی کم ہیں"

### میوات میں دین کی عام اشاعت

ان رضا کارمبلغین کی وجہ ہے جو بہت بڑی تعداد میں اپناسامان اپنی پیٹے پر اٹھائے ہوئے اپناضر وری خرچ یاخوراک ساتھ بائد ھے ہوئے ایک گاؤں ہے دوسرے گاؤں اور میوات کے ایک کونے ہے دوسرے کونے تک پھرتے رہتے تھے، تھوڑی مدت میں اس وسیتے علاقے میں دین اور دینداری کی ایک عام اشاعت ہوئی اور ایک روشنی پھیلی جس کی نظیر دور دور نہیں مل عتی۔

حقیقت سے کہ دین کے کام کا سجع طرز وہی ہے جو قرن اول میں تھا،
اسلام کے سپائی لڑنے کے ہتھیار اور کھانے کے لئے سامان، خوراک اپنے گھر
سے لاتے تھے، اور شہادت کے شوق اور رضائے البی کی طلب میں جہاد کرتے
تھے، میوات کی اس وینی نقل وحرکت میں اس مبارک وورکی ہلکی ہی جملک
متمی، اگر کوئی ان مبلغین کے قافلوں کو اس حالت میں گزرتا ہوا دیکھا کہ
کاندھے پرکمبل پڑے ہوئے ہیں، بغل میں سیپارے وبے ہوئے ہیں، چادر

www.ahlehaq.org

کے پلوں میں پنے یا چندروٹیاں بندھی ہوئی ہیں زبان ذکر و تشیع میں مشغول ہیں، آگھوں میں شب بیداری کے آثار، پیشانیوں پر سجدے نشانات، ہاتھ پاؤں سے جفائش اور مشقت کا ظہار ہورہا ہے تو دیکھنے والے کے سامنے بیر معونہ کے ان شہید صحابیوں کی ایک و هندلی ہے تصویر پھر جاتی جو قر آن اور احکام دین کی تعلیم کے لئے رسول اللہ میں ہیں کے تھے اور شہید کر دیے گئے تھے۔

## ضلع منظفرتكر وسهارن يورمين جماعتوں كى نقل وحركت

صلع مظفر تکر اور سہار ن پور علم دین کا مخزن اور اہل حق کامر کر سمجھا جاتا تھا،
اس لئے حضرت مولانا الیاس صاحب نے جماعتوں کی جات پھرت کا کام خطہ کم میوات سے باہر ان علاقوں میں زیادہ موڑوں سمجھا، تاکہ اہل دین کی صحبت آور اختلاط، دین کی تحصیل میں مفید ٹابت ہو۔ جب سیواتی حضرات کی ایک جماعت نے تھانہ بھون اور اس کے اطراف میں جاکر مولانا الیاس صاحب کے بتلائے ہوئے اصول و آئین کی رعایت کرتے ہوئے کام کیا تو حضرت تھانوی ان میواتیوں کے عملی کام اور قرب وجوار کی متواتر خبروں سے اور ان کی آمد کی میواتیوں کے عملی کام اور قرب وجوار کی متواتر خبروں سے اور اس جماعتی کاروائی ہرکات کو خود ملاحظہ فرمانے سے بے حد خوش ہوئے اور اس جماعتی کاروائی ساحب سے آپ نے فرمایا سامانہ اللہ آپ نے نویاس کو آس سے بدل دیا۔

بہر حال اس دین دعوت کی نقل وحرکت کے لئے فکر کامل اور سعی بلیخ اور جہلسل فرماکر اور ایک غیر روائی عمل کو ہمہ کیر اور عالمگیر شان میں لا کمہ بعت مسلمے حوالہ کر کے ۱۲رر جب شاستان مطابق ۱۳ ارجو لا تی سعواہ صبح صادق کے وقت رائی بقا ہوئے۔ فہلغ احسنَ البلاغ رحمهٔ الله دحمهٔ واسعةً۔

www.ahlehaq.org

## حضرت مولانا محمر يوسف صاحب كى جأشيني اور انتقال نسبت

آگابرومشائخ کے ایماء پر حضرت مولانا الیاس صاحب نے اپنے صاحب زادے مولانا محمد ایوسف صاحب کو اپنے انقال سے ایک روز قبل خلافت و نیابت سے سر فراز فربایا تحااور کام محتلق کا مل اطمینان کا ظہار بھی فربایا تحا اور اپنے صاحب زادے کو پچھے تھیمتیں فربانے کے بعد پیشعر بھی پڑھاتھا " واد اوست داد اوست بلکہ شرط قابلیت داد اوست ترجمہ: اللہ کی دادود بش کے لئے قابلیت شرط نہیں ہے بلکہ قابلیت کی شرط نہیں ہے بلکہ قابلیت کر طربہ ہے کہ اللہ کی دادود بش کے لئے قابلیت شرط نہیں ہے بلکہ قابلیت کی شرط ہو۔

انقال سے پچھ در پہلے حضرت مولانا الیاس صاحب ہے اپنے فرزند حضرت مولانا محمہ یوسف صاحب کو پاس بلایا، محبت بھری نگاہ ڈالی اور فرمایا (یوسف آمل لے ہم تو چلے) فداجائے اس پُر محبت نگاہ بیس کیا تا ثیر بھی جس سے در دو قکر اور ایمان ویقین کی ایک نہ بجھنے والی آگ ایک سے دوسر سے کے اندر منتقل ہوگئی اور دو خلاجو ایک ظیم دائی الیاللہ کے جانے سے پیدا ہور ہا تھادہ اسی انتقال نسبت سے اور خدا کی شان عطائی سے پُر ہوا، ایسے ہی مو قع کے لئے مولاناروم نے فرمایا ہے:

آل لطافت کیں بدال کز آب نیست جر عطاء مبدع وہاب نیست ترجمہ: بیہ آب وگل کی مہر ہانی نہیں ہے صرف پیدا کرنے والے اور عطا کرنے والے کی عطانی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جوخصوصی صفات و کمالات حضرت مولاناالیاس صاحب کو عطا فرمائے تھے ،ان کے انتقال کے بعد ہی میہ صفات و کمالات مولانامجمہ یوسف صاحب کے اندزیقل ہوگئے ،اس کی حقیقت حال میں مولانا منظور نعمانی صاحب www.ahlehaq.org یوں تح یر فرماتے ہیں کہ "اس عاجزنے اور عالباً ہر دیکھنے والے نے حضرت مولانا الباس صاحب کی زندگی میں تین باتیں بہت ہی غیر معمولی ورجہ کی دیکھیں (۱) دین کا ورو و فکر (۲) اللہ تعالیٰ پراعتاد ویقین (۳) معارف و حقائق کا فیضان۔ پھر حضرت مولانا الباس صاحب کے وصال کے بعد ہر ویکھنے والے یہ نظمان کے بعد ہر ویکھنے والے یہ کے کی آئکھوں ویکھا کہ بیہ تینوں ہاتمیں دفعتاً حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کی آئکھوں ویکھا کہ بیہ تینوں ہاتمیں دفعتاً حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کی آئکھوں ویکھا کہ برق رفآری ہے ہیں آئکیں اور ان تینوں میدانوں میں وہ بہت تیز رفآری بلکہ برق رفآری ہے ہوئے رب "

## دعوت وتبليغ كى فكرى اساس (يابنيادى ايمان ويقين)

حضرت بنگ کے سامنے یہ وعوت اپنی تر تیب کے ساتھ منکشف بھی اور اس کا نقشہ بالکل مرتب تھا اور میہ ترتیب و خاکد ان کا کوئی ذہنی اختر ان یا کسی انسانی و ماغ کی کاوش کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امل قوانین تشریعی اور نظام ہدایت کی معرفت ویافت ہے حاصل ہوا تھا، اسی وجہ سے یہ نظام حضرت بنگ کے عقیدہ کا لاینفک بڑوین چکا تھا۔

امت سلمہ پورے عالم کی طرف مبعوث ہے ، یہ تعود وعزات کی زندگی نہیں بسرکر سکتی ، اس کی رہانیت اور درویٹی دین کی محنت ہے ، اس لئے امت کے مختف احوال وظروف عیں ججرت ولفرت اور نفر وجہاد کے احکام دیے گئے۔
ان اساسی حقائق کو چیش نظر رکھتے ہوئے جب ہم حضرت مولانا محدالیاس صاحب اور ان کے خلف الصدق اور خلیفہ کارشد حضرت جی نور اللہ مرقدہ کی وعوت پر خور کریں گئے تو کسی درجہ جس میہ بات بجھ کیس گے کہ یہ خاصال خدا اس کام کو اس قدر اہمیت کیوں دیتے تھے ، وہ یقین کے ساتھ سجھتے تھے بلکہ گویا آئی دستور اور اللہ تعالیٰ کا اٹل دستور اور

فیصلہ کہ اس بات کے لئے بلکہ سارے عالم انسانی کے لئے خیر وشر کے فصلے کا انحصار اب امت محمر یے عمل دعوت اور اس راہ کی محنت اور قربانی پر ہے، اگراس نے دعوت کے کام کواوراس کی راہ میں ٹھو کریں کھانے کو نہیں اپنایا تو وہ خود مجھی اللہ تعالی کی رحتوں اور مددوں سے محروم ہوگی اور سارے انسانی عالم کی بھی ہدایت ورحمت ہے محرومی کا باعث بنے گی،اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں ادر سینوں کواس یقین ہے بھر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے امت کے لئے اور عالم کے لئے خیر اور ہدایت کے فیلے کرانے کارات یمی ہے کہ امت میں منہاج نبوی پر دعوت اور قربانی زیرہ ہواس کے سواسب وروازے بند ہیں۔ ببرحال حضرت بی رحمد الله تعالی کے سائے الله تعالی کے نظام بدایت کے اٹل قوانین اور غیر منتبدل سنت اللہ کی بناہ پر دعوت وہدایت کا کیک خاص خاكه و نقشه تفاجس بران كاويها بى ايمان ويقين تماجيها كمى بديمى سے بديمى چیز پر ہوسکتا ہے،اس خاکہ و نقشہ کا ہر خدو خال انبیاء علیم الصاؤة والسلام کے تصص قرآن حکیم کی ہدلیات ہنن نبویداور سحابہ کے احوال ہے مرتب کیا گیا تھا،ان کے سامنے حضور انور منافی این اور صحاب کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی یوری زندگی تھی اور وہ ہر قدم خدا کی تو نیل ہے دیکھ دیکھ کر اٹھاتے تھے، یہ وعویجیض چندا عمال کی دعوت نہ تھی بلکہ پورے دین کے احیاء کی پورے عالم میں کوشش تھی، بعض ناواقف جوصورت حال ہے واقف تئیں اسے طی دعوت سیجے ہیں، حالا نکہ بیان کی تک نظری اور سطحیت کی دلیل ہے، کاش وہ حضرات جنہیں اللہ تعالی نے علمی وعملی صلاحیتیوں سے نواز اے ،اس کام کو سیجھتے اور اپنا لیتے، چند اعمال کے احیاء کاسوال نہیں بلکہ ایک ٹی قوم پیدا کرنی ہے جو اپنے مقصد عقائد وایمان، احوال واعمال، عبادت وللبهیت، افکار واحساسات، اخلاق ومعاشرت میں محابہ کانمونہ ہو،اللہ تعالیٰ کی رحمت وقدرت سے امید ہے کہ

جس طرح اس نے انتہائی ہے سر و سامانی کی حالت میں اے اٹھایا، پڑھایا، چکایا اور اس منظم پر پہنچادیا آئندہ بھی اس کے فروغ کی صور تمیں پیدا فرمائے گا۔ و ما ذلك على الله بعزیز (۱)

حضرت جی کے اخلاق، عمل ملسل مجاہدات، طریق وعوت کی در تھی اور دعاؤں کا بیا اثر تھا کہ وہ کام جو حضرت مولانا الیاس صاحب کے وصال کے وفت ہندویاک کے صرف چند خاص خاص مقامات تک محدود تھا، وہ بڑھا پھیلا، اور ویکھتے ویکھتے بورپ وامریکہ ، جایان وافریقہ اقصاع مشرق سے اقصائے مغرب تک بہنچ گیا، جماع وں اور دینی قافلوں کی ہند ویاک اور بیر ونی ممالک میں نقل و حرکت سے لاکھوں فیضیاب ہوئے، ہزاروںنے راہ یائی، سینکڑوں متی کامل ہے، سوتے جاگتے بے طلبوں میں طاب پیدا ہوئی، بے و بیوں میں احساس دین آیا، سوئی مسجد س آیاد ہوئیں ،اللہ کے دین کی آواز گلی گلی، کوچہ کوچہ، قربیہ قربیہ ملک برملک کو تھی، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاتا ہے کہ کتنوں نے اس دعوت ومحنت سے فیض پلیا،اور کتنے بیٹنکے ہوئے انسان راہ پر آ ئے، کتنی مر دہ سنتیں زندہ ہو گیں، کتنے فرائض میں جان پڑی، کتنی نئی مساجد لقیر ہوئیں، کتنے غافل وہے بہر ددیلی علوم کے طالب ہے، کتنے ذاکر وشاغل ہے، کتنوں میں دین کا دردو فکر پیدا ہوا کتنے لذت و حقیقت دعاءے آشا ہوئے،اس کام کے شمرات عاجلہ کا بھی کچی بات سے کہ احاطہ نہیں کیاجا سكنا، آخرت بى ميں معلوم ہو گاكہ اس كام كے جالو ہو جانے سے عالم ميں كتنى خیر کی صور تیں پھیلیں<sup>(r)</sup>

حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی مد ظلہ نے حضرت جی مرحوم کی خصوصیات کے شار میں ایک انتیازی خصوصیت جس میں ان کی نظیر ملنی

<sup>(</sup>۱)القر قان يوسف نمير (۲)ايينا

مشكل بي توري فرمائى ب:

"ان کی تقریروں اور صحبت کا وہ اثر ہے جو سامعین اور حاضرین پر پڑتا، خاص طور پران سلیم طبیعتوں پر جن کاول وہ ماغ دوسرے اثرات ہے آزاد اور ان کی طبیعتوں میں شلیم وا نقیاد کا ماوہ غالب ہو تا ان کی کیمیا اثر صحبت اور ان کی انتظاب آگلیز تقریروں نے اتنی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کیں، اور است داوں اور دماغوں کو متاثر کیا جن کا شار کرنا ممکن تہیں ، ان صحبتوں اور تقریروں کے اثرات است گیرے ہوئے کہ صورت اور سیرت زندگی اور

پرآگ تري فرمات بي كد:

"مولانا کی دعوت او شخصیت این یورے شاب ادر عروج برختی ان کی ہمت کاطائر بلند برواز کسی بلند کے بلند شاخ پر بھی آشیانہ بنانے کے لئے تیار نہ تماه کوئی دورے دور جگدان کو دور اور مشکل ہے شکل کام ان کوشکل نبین معلوم ہو تا تھا، نھوں نے اپنی تیزر فآری بلکہ برق رفآی اور اپنی طبیعت کی ب چینی اور بیتانی سے برسول کا کام مهینوں میں ،اور مهینوں کا کام ،غنوں میں اور د ٹول میں کرلیا، اپنے والد نامدار کے بعد نے ملکوں میں جناعتوں کے جائے کا افتتاح کیااور ساری دنیا کو گھر کا آنگن بنالیاه نچ کامسئلہ اٹھایااوراس مِن ایک نئی روح پھونک دی ، اور ویکھتے ویکھتے تھاج کی تعداد اور ان کی کیفیات می عظیم فرق پیدا ہو گیا۔ اجھاعات میوات کے محدود پانے سے نگل کر اتنے تنظیم دوسیع بن گئے کہ بوی بوی سیای کا نفرسیں اور بزے بزے پیلک جلسے (جمع کی کثرت میں بھی)ان کے سامنے ماند پڑ گئے ،اور ان کی دو كرَّت بوئي كه مولانك لئ نظام الدين كا قيام شكل بو كيا ببلغي تقريرون غیرسلموں سے خطاب، حالات حاضر ہ پر تبھر و، موجود ہادی زندگی پر تختید

اور فساو کے سرچشمہ کی نشاند تی کے باب کاا فتتان کیااور ان میں ایسی کشش پیدا کروی کہ سینکٹروں کی تعداد میں فیرسلم شریک ہونے گئے اور متاثر ہوتے ہیے ہیں مولانائے بچاس ہرس ہوتے ہیے میں مولانائے بچاس ہرس کے کم عمراور اپنی ذمہ داری اور دعوت کے صرف میں سال کے اندرانجام دے ،اور بیسب منزلیں طے کرکے ۱۲ پریل ۱۹۲۵ء کورائے ونڈ لا ہور میں این خالق سے جالے "(دبنی دعوت)

اس وقت کا حال اور بیان سوائح یو سف سے نقل کیا جا تاہے: " بالآخر نعش بلالی بارک (جو لا ہور کا تبلیغی مرکز تھا) لائی گئی، مسجد کے اندر اوربابرایک جم غفیر، برایک کی آنکھوں سے آنسوروال، زبانیں خاموش، جم ساکت تھے، ہندوستان ہے مولانا کے رفیق سفرمولانا محر عرصاحب یالن بوری الفے اور فرمایا، بزر گواؤوستوا آج بہت بوے صدے کی بات موسمی که حضرت جی کا نقال موسیا، ول پیت رہے ہیں طبیعتوں میں تخبرات خبیں، حارے محدود ذہنوں کی محنت کا مر کز اٹھ کیا کیکن آج ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے، سنے اور پوری توجہ سے سنے۔ فرمایا گیا کہ جب ایسا وقت آجائے تواس موت کویاد کروجوان پر گزری جواس پوری کا نتات کی تخلیق کا باعث شے ہمارے مال باپ قربان ٹبی شکاٹیٹیٹم پر کیااس وحرتی پر اس دن ہے بھی زیادہ کوئی برادن آیا ہو گاجس دن حاری محبوں کا مرکز اٹھا، آج کے دن مرنے والے سے بیش انہی کے واسطے سے تھیں ،اس لئے آج ہمیں وی کچھ کرناہے جواس وقت اصل محبت والوں نے کر و کھایا، اس وقت كالورا نقشه فيش كيا، اسامه بن زيد على الشكر كاواقعه سنايا كما كه دين كي وعوت کے لئے فشکر تیار کھڑاہے ،ادھراس کا تنات ہے من اعظم میں اللہ ك نعش مبارك ركمي ب الكين سب يبليجو كام كيا كيادوية تفاكه الشكركي را اللّي بي من محلقول سنان أخر اجرارون راوه فيمن او جيش اليكن مجيت كالقائدا قواصل مين بين تعامس أن بدولت بياسب بجو تلمو الين آيا او ربتايا كياكه الني الله بيلاً كي بالن احترات و الماللي من صاحب كي موحت براين مريف وال الني تين بيلوس كي جي متيس رواند أكروس الني المن أخيس أكي المنافق الدوري مين نين بيلوس كي جي متيس رواند أكروس الني التي كي جب كي المتي بيان ب مين أيات جي كي جيس جيار المواقع المين النقل جاهي كي جيب بيان المين النقل أم المين المين التي الميزايان ب الني أيات جي من المواقع جماعتي جيارة المواقع المين المواقع المين المين المواقع المين الوجود جي جواليه المتين على خواجي المائيس والمواقع والمواقع المين المين المين المواقع المين الموجود جي

بھیر حال آپ کا جنازہ وہ الی نشام کو بن میں الیا گیا، تو فین سے بہلے بیباں بھی اسی فوعیت کا بیان عشرت سول ٹامحہ محرصاحب پالن نچ رئی نے فرمایا اور معامتیں دورادر دیر کے لئے خوب تکین۔

حضرت فی موا با پوسف ساحت کے انتقال کے بعد سب سے برنامسکلہ جس کی خواکت اور جمیت کا حساس ہر ور واور فکر رکھنے والے کو ہور ہاتھا بیش قادیو زینی و باقی اور تغین حیثیت سے موالا ای کے سناوی چگر رکھنے اور جائے مقادیو زینی و باقی اور تغین حیثیت سے موالا ای کی خراج میلینی و حوت سے مش رکھنہ ہواور شروع بی سے منز و حضر جس موالا ای کی خراج اس لحاظ سے نظری مولا ا وقت کے مہامتی اور دست روست ایک بوے عالم و فاضل شخصیت کے مامک حضرت مول بالایاس صاحب کے ممامت ایک بوے عالم و فاضل شخصیت کے مامک

D-100

د ماغ ہیں، مولانا محمد یوسف صاحبؓ نے ہمیشہ ان ہی کے مشورہ سے کام کیااور ان کی رفاقت و صحبت، مشوروں اور آراء پراطمینان اور اعتاد ر کھا۔

ن می رفاقت و محبت ، مسور ول اور اراء پراسمیمان اور اعماد ر لھا۔ حصریہ بیشخ والی یہ نمہ نور اللہ میر قدم نہ کیام کد و کھتے ہوئے فرا ایک سام

حضرت شخ الحديث نور الله مر قده نے كام كو ديكھتے ہوئے فرمايا كه كام كرنے والول كواگر اعتاد اور بجروسہ ہوسكتا ہے تو مولانا نعام الحن صاحب كى ذات پر ہوسكتا ہے، مشورہ سے ان كو مولانا محد يوسف صاحب كانائب دسو تى

کام کاذمہ داراورامیر بنادیا،اور کچرعمومی اعلان ہو کر بحثیت جانشین آپ نے ماہر

لوگوں کو بیعت کیا(۱)

حصرت شیخ کے اظہار اطمینان واعتاد اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں سپر د کرنے کے بعد آپ نے بوی جواں مر دی کے ساتھ ان تمام دعوتی نقاضوں کو اورا فرمایاجو ایک امیر اور جانشین کی حیثیت ہے آپ کے کا ندھوں پر آگئے تھے مزیادہ سے زیادہ جماعتوں کی نقل و حرکت اور نے اجتماعات کی تاریخیں طے كرنے كے ساتھ ساتھ أن تمام اجماعات من آپ نے شركت فرمائی جن كوحفرت مولانا محديوسف صاحب ائي حيات مين طے فرمائے عظم اس معامله مين آب نے اپنی طبیعت کے ضعف اور نت نئی مخالفتوں کی بھی پرواہ نہیں فرمائی(۶) ببرحال حضرت جی ثالث مولاناانعام الحن صاحب نے دعوت کے عمل کوخوب وسعت دی ادر پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ جماؤ پیدا کرنے کے لئے انتقک جِدٌ وتُجَدِد فرمانی اور نت نئی الجھنوں کواحسن طریقے سے بجھایا اور نئے مسائل کا خوے طل فرمایا اور جدید و قدیم کار کنان اور مختلف طبقات کی کامل اجتماعیت کواصول و آئین کے دائرے میں ہر قرار کھتے ہوئے اور صبر وحمل اور سن تداہیر کے ساتھ بھاتے ہوئے منزل مقصود کی طرف رواں دواں رہے، یہاں تک کہ پیغام اجل آپہو نیااور این رب سے •اجون ۱۹۹۵ء کو جالمے (رحمہ اللہ رحمہ واسعة )

(١) سوانح يوسفّ (٣) كمّاب حضرت مولاناانعام الحسنَّ





س کو معلوم ہے ہنگامہ فردا کا مقام معجد و کمنب ومیخانہ ہیں مدت سے خموش

www.ahlehaq.org



## کے ازاساطین تبلیغ عار ف باللہ وا می حق حضرت مول نامحر عمرصاحب پالن بوری نورالندمر قد د

اوایاء را در دروں ہم تعمیا مت اطالبوں کیٹے ال حیات ہے ہمامت ازجسا دلیاں کے اندروان میں محرالغین طالبوں کیٹے اس میں جمول زندگی ہے حضرت کی موانا محمد ہوسف صاحب کے زیائے میں دیتی وعوت کی تحریک ہندویاک معرب و مجاز اخریقہ امریکہ ادر یورپ کے مکوں میں پہونے کر متعاد ف ہوری تھی ادران جمہوں پر بھی کام کی مکیس وجود میں آرہی تھیں اس لنے ان چہار جانب جماعتوں کی تھی و حراکت میں کی انہول کو ہر ہاتھ گا۔ ادر ابتداء میں زیادہ قرائی حضرات کی قربانیں رہی میں جر معترب ہی مر ہوم

برم جلل محی نقم سے خال مجھرے ہوئے تھے حق کے آلیٰ سب اس نے آکے کے منقم سسی اللہ اللہ علیہ وسنم سب اللہ نے آکے کے منقم سسی اللہ علیہ وسنم معترت موفانالیاس صاحب نے بی کی لیابت بین دینی و عوت کا عمل تھے نبوی پر جاری فرمایالدراس کو آپ کے صاحب زاد اسمحرم معزت جی مولانا یوسنہ صاحب نے افضائے عالم بین پہونچانے اور پھیلانے کی سعی کہلی فرمانی، جس کے مقید بین است بیل منتشر کی انمول موتی اور لعل اسمی کو ہر باتھ اور برم ملت ہو تفقم سے عاری ہور ہی تھی یفعلہ تعالی سب کی منظم تشکیل وجود بین آئی۔

یکی تربیت یافتہ حضرات اول وحلہ میں اندرون ملک اور ہیرونی ممالک کے ہر ہر گوشے میں دنی و عوت کو لیکر بہوتھے، اوراہتداو میں بہت ی بیر ہر کوشے میں دنی وعون <u>کو لیکر بہوتھ</u>، اوراہتداو میں بہت ی د شوار یوں اور رکاوٹوں پر صبر و تحل کرتے ہوئے کامل مجاہدہ کے ساتھ دینی دعوت کااور اس کے اصول و آئین کا تعارف کر وایااور آئندہ جماعتوں کی نقل وحرکت کے لئے قلوب واذبان کو ہموار کیا۔

اس رزم و برزم میں انمول گوہر کی حیثیت سے حضرت موانا محد عمر ساحب پان پوری کی ذات بھی تھی، حضرت بی ثالث موانا انعام الحن صاحب پان پوری کی ذات بھی تھی، حضرت بی ثالث موانا انعام الحن صاحب کے دور امارت میں از اول تا آخر موانا محد عمر صاحب آپ کے دست راست ہے رہ اور سفر و حضر میں رفاقت اور مصاحب کا حق اداکیا، نیز اپ امیر اور شخ ہونے کے اعتبار سے نظیم و تحریم اور خلوص و محبت اور اعتباد کلی کی دو مثال قائم کی جواس دور میں نایاب نستی ، کمیاب ضرور ہے ، بہر حال آپ کہاں مثال قائم کی جواس دور میں نایاب نستی ، کمیاب ضرور ہے ، بہر حال آپ کہاں کے تھے ؟ اور کہاں رہے ؟ اور کن کی کے باتھوں تعلیم و تربیت پائی اور کس طر ت ترقی کے منازل طے فر ماکر اس راو میں آفاد و ماہتاب بن کر خو د بھی چکے اور ترقی کے منازل طے فر ماکر اس راو میں آفاد و ماہتاب بن کر خو د بھی چکے اور عظر ساحب پائن پوری تجر ان سے شہر پائن پور کے مطر ساحب پائن پوری تجر ات سے شہر پائن پور کے مطر اف میں بودو باش رکھنے والی مو من قوم (۱) کے فر د فرید تھے۔

آپ کی بیہ قوم قریباً چھ سوسال قبل حضرت سید نجیر الدین کفر شکن ؒ کے وست حق پرست پر اسلام سے مشرف ہوئی تھی، صدیوں بیہ قوم گمنامی میں اور دینی ودنیوی اعتبار سے نہایت پسماندگی اور کسمپری کی حالت میں رہی ہے، کی مصلحین نے اس قوم کی اصلاح کی انتقاب جدوجہد فرمائی ہے، اس کے باوجود عمومی ہے دینی اور ہے طبی غالب رہی۔

مسبب الاسباب ذات نے عمومی بے دینی اور بے طلبی کو دور کرنے کے

www.ahlehaq.org; آچکی ہے، اور مقبول خاص و عام

<sup>(</sup>۱) مو من قوم کی چھ سوسالہ تاریخ کی کتاب "مو من قوم اپنی تاریخ کے آئینہ یں "میں تفصیلی احوال ملاحظہ فرمائے ،یہ کتاب ملاء محققین کی تصویب اور تائید کے ساتھ منظر عام پر

لئے ای قوم بیں سے مفترت موالانا محد عمر صاحب نو داللہ مرفدہ کو پیدا فرایا،
آپ عالمگیر تحریک و عوت و تبلغ وین کے ساتھ وابستہ ہوئے، پوری قوم کو
مین حیث النوم وینی و عوت کے ساتھ وابستہ کرنے کا سپر احضرت موالانا کے
سر ہے، جس کی بدولت بوری قوم وین اور و نیوی انتہار سے ظاہر مخوشحالی سے
ہمکنار ہوئی، اس کے متعلق کچھ احوالی ناظرین آسندہ اور ان جس لما حظہ قرمائیں
سے مآپ کے بہت سے احسانات عموماً عالم اسلام کے سرتھ اور خصوصالی قوم
کے ساتھ وابستہ ہیں۔

راہ خدا میں آپ نے اپنے بیشروؤں کے مانند انتقاب جدوجہد فرمائی اور اقصائے عالم میں دعوت کو بہو نجایا اور پھیلایا اور جمایا اور ان برت و خلافت کا حق اداکیا۔ جزاهم الله احسان البجزاء من جمیع المسلمین

#### وطن، ولاد ت اور زمانهُ طفوليت

سپ کاوطن پائن پور سے پانچ کلو میٹر گاؤں گھنا ملی ہے، آپ کے والد
کاروبار کی غرض سے جبئی بی رہتے تھے نام وزیر الدین تھا آپ کی پیدائش
جبئی میں ۵؍ ستبر شالیاء اقوار کلون گزر کر راست ۱۲ ہے بعنی ہیر کی وات جی
ہوئی اور نام تکہ عمر رکھا گیا، آپ نے سات سال کے بعد مدیقیہ اسکول جبئ جی
وافظہ لیا دائی کے ایک سال کے بعد آپ کے والدوزیر الدین بن نسیر الدین
کھروڈیہ کا انقال ہوگی اور آپ میٹیم ہو گئے اس وقت آپ کی عمر آٹھ سال کی
تھی، آپ کے محر بلوطالات می ترش سے گزررہ یہ میٹھ مگر جب باری تعالی
سیب قوی آپ کی والدہ تھیں، آپ کے اسباب مہیا فراد سے جیں آپ کی تربیت کا
سیب قوی آپ کی والدہ تھیں، آپ کے محلے جی آب کے مرتم خالدر تی تھیں وہ
بھی پار سر تھیں اور محکو تا تر بق تھیں ہوئی تھیں موادنا کی والدہ مرتم خالہ

کی صحبت جمل رہتیں اور ان سے دین وابیان کی باتوں کو سنا کرتی جس سے بدرجه الم أكر آخرت اورخوف فدابيدا جو كياتمااي فكر آخرت اورخوف فدا ے اسینے مینے کو آر استرکر نے کی تا حین حیات کوشش کرتی رہیں، آپ فرات ہیں کہ والدوآگر چہ بڑھی ہو کی نہ تھی محر میرے برے بی ان کی بیتمنا تھی کہ بھی عالم بنوں ۔اور فرماتے والدہ کو قرآن تو میں نے پڑھایا تکر جھے قرآن پر والدونية ذالاه جرون دين وايمان كي كوئي نه كوئي بات ذبهن نشين كراتيس بجين ى مين البياء كرتص جو قرآن يأك من مين والدوسنا يأكر تمن اور خوف خدايدا كرية والى باتون كوسناتس ورقيامت كي مولناكى عدد راتم ايك مرتبه والده نے فرمایا کہ تبریمی و وفر شتے آئمیں کے اور تین سوالات کریں گے تین سوالات می بتا تھی اور اس کے جواب میں ، پھر دوسرے موقع پر قبر کے عذاب سے ڈر اناشر د*رج ک*میا تو آپ نے والدہ سے قرابا کر مجھے فرشتوں کے سوالات اور جوابات یاد ہو محے میں توجواب میں والدہ نے قرمایا کہ قبر میں چڑے کی زبان کام نہ وے گی وہاں عمل کی زبان جواب دے گی، بس تم عمل کرو ماور حرام کی ب اور علال كيا ب جمع بهي تاؤچو كله بن قوان يزه بول اور تم اب يزه تھے ہو،اوروالدہ فرماتی کہ بیٹافیبت کرنا جاہے تو میری کرلیا کرتا کہ بات گھر كى محريس رب، تيرى تيكيال جحه كويليس، آب فرمات كه والدو كاخشانيب ہے ڈرانادر بیانا تھا، اس کئے کہ آدی ہوا بھولا بھالا ہے، دعمن کی نیست کر کے اس كوائي تيكيال ويدوياب اور والدوفرماتين كرمدق س بادور موتى ب، اوروية واللها تحديميشه اويروبتاب، آب بجين على جب والدوس وين کی بات سفتے توسلیم الفطر مند ہونے کی بناء پر پورا تاثر کینے ستے ،ایک مرتب کا واقعہ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ مبری والدونے قیامت کا منظر تھینجاکہ كسان توث كادرز بن بلے كى وغيره وغيره راست بن بن فرش برسويا تماادر

جھون بھائی جارپائی پر ،خواب میں میں نے قیامت کا سنظر دیکھناشر وکا کیا انقاق سے جھونا بھائی چارپائی ہے مجھ پرگرامیں نے چلاناشر وگا کر دیا کہ قیامت آگئا اور حساب دینہ پڑے گا، والدونے چراخ جلایا اور فرمانے لکیں کہ عمر تم کیوں روتے ہو جھوٹا بھائی تک تو گراہے۔ آپ آٹکسیں بھا کے روتے ہوئے کہتے جاتے قیامت آگئ ، کویا بجپن تی سے خوف خدا اور خوف قیامت آپ کے رگ وریشر میں جاگزی ہو گیا تھا۔

آپ کی والدونے ایک مرتبہ سریم خالہ سے ایک حدیث کی جس ہیں فرمایا گیاہے کہ جو قرآن سیکھ نے قرآس کے والدین کو تارج پہنایا جائے گا جو ٹور کا ہوگا یہ حدیث من کر آپ کی والدورو کی اور فرمایا بیٹا قو قوقرآن پڑھ لے اور بخاری شریف پڑھ نے مولانا نے فرمایا کہ امان اسکول کی تعلیم کا کیا ہوگا ،امان نے کہا کہ بھی ہم ہم ہم س تو علم انجی حاصل کرلے۔

### اسكول كى تعليمات اينے وطن گھٹامن ميں

تمبرات سے کامیاب ہوئے اس پر مولانا محد نذیر صاحب نے ستجب ہو کر معلوم کیا کہ کس کا نز کا ہے، والد چو نکہ غیرمعرد ف سے تو آب کے دادا ماجی نعير الدين كمرودي كانام ليأكم كدان كابوناب توآب بعرك الخصاوري پھڑک کیوں نہ ہو، جائی نعیم الدین کھروڈیہ وہ ہیں کہ جب موازنا محمر نذیر صاحبٌ نے علاقے میں اصلاح کا کام جاری فرمایا توان خطرناک حالات میں حارثی تعییر الدین، گھٹامن کے ان جار حغرات میں سے ایک تھے، بنھوں نے وین وایمان کی سیح راہ کو سب ہے بہلے اپنایا تھااور مولانا محد نذم صاحبؓ کی معاونت میں دست راست ہے رہے تھے، مولانا محر تذریر صاحب کو حاجی نصیر الدین صاحب کی فربانی یاد آئی، ادر اس قربانی کا شروایی آنکھوں ہے دیکھ رے تھے۔ زیدواخلاص سے متصف مولانا عبدالحفظ صاحب جن کی شخواہ اس وفت بیں رویے تھی،ایے ہمراہائی دو چھوٹی اولاد بھی لائے تھے،ہر جمعہ کو یالن بور پیدل (یانج کلومیٹروور) جاتے اور آپنے منروری سامان کے ساتھ جھ عدد مولی بھی لاتے جو ان کے ہفتہ بھر سالن کا کام دیتی، چے مولی انساری میں تقل فكاكرد كين برروزايك مولى كاسالن بنائے اس طرح بورا بغت تكالي، آب کے استادایک مرتبہ خارج او قات جی مجد میں حوض کے کزرے بیٹے كر بدرية الخوكاسين بإهارب تھے كه استاذ زادہ عبدالحبيب بوجھوٹا بجہ تعا آپ ے اس آیا اور کینے لگا بھوک خوب کی ہے اہا کمر جاری بلونیس توسب سَيَنْكُولِي كَعَاجِادِين مِنْ يَعِيْ مُولِي سب كِي منب كَعَاجِادِين مِنْ اسْتَاذَ نَهَن روييِّ تخواہ کے کرنہ مرف یہ کہ بدرے کے او قات کے پابند نتے بلکہ خارن او قات میں مجی بڑھایا کرتے تھے مشاکرو کے بڑھنے کا شوق وڈوق تخلعما استاذ کویژمانے پر مجبور کر دیتاہے۔

حفرے موانا فرماتے ہیں کہ ایک سرتیہ میری والدونے حفرت بواسٹاؤ ۔۔ ۔۔ \_\_\_\_ www.ahlehag.org کے پاس پانچ رویے اطور ہدیہ بھیج تورو نے تکے اوروائیں کرویااور فرمایا کہ میں محد عمر یرا بی آخرت کے لئے محنت کررہا ہوں۔

ور میان سال میں مواہا ؟ بدا کھنیٹا صاحب اپنے وطن جائے گئے تو مولاتا کی والد و کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کے گڑکے کو اپنے ہمراہ اپنے وطن نے جاتا میاہتا ہموں تاکہ اس کی پڑھائی کا نقصان ند ہو ، والد وکی تمتاعاً لم بنائے کی تھی ہی لئز ایس تنگی ٹرٹی کے زبانے میں بچپاس روپے بطور قرض لے کر مولانا کو عزارت کے اور آپ اپنے استاؤکے ہمروروانہ ہو گئے۔

### د نیا قدموں میں آئے گی

ا ٹیمل دنوں کی جنگ ہے رشتہ دار آپ کی والدہ کے بیس سی کھ کر ذہن سازی کردے ہے کہ اسکول کی تعلیم میں اس کا تیجہ اچھاہے ۲۷ رانی چھاپ سكدانعام من ل چكاہے، چربيد مدرستى تعليم پڑھاكر مولوى مذابناكركياكروگ آپ کی والدہ نے قرمایا کہ تم لوگ دنیاد نیا کیا کرتے ہو دنیا تواس کے قد مول میں آئے گی انشاء اللہ الغرض مولانا اپنے استاذ کے ہمراہ ان کے وطن روانہ ہو محے اور استاذ نے بائج چھ مبینے پڑھایا اور اس کے بعد آپ کو پہلی مرتبہ اکتوبر سَلَيْكِ وَدَارُ العَلْوم وَمِينَد مِن واحَل قراليا آب كا امتحان واحَله في الأوب حصرت مولانا اعراز على صاحب في الإوراك كي مطلوب كن بين كزالد فاكن وغیر ول محکی ان دنوں ہم نے علم دین کی مخصیل ہیں خوب محنت کی میاں تک کہ بائیس محفظ آب بڑھتے صرف دو مکنے آرام کرتے جس کا تنجدید مواکد آب كى صحت متاثر ہو كى اور آپ كو كى في كامر من لاحق ہو كيا۔ سالاندامتحان ے فراغت کے بعد آپ بمبئ کے کئے واپس ہوئے یہ والیمی اگست ہے گااء میں ہوئی، بہنی میں بھے مدت کے بعد ایک چلد کی جاعت میں مرکز دہلی ہتیے،

اس وقت معترت می موانا تھے ہوسف صاحب نے آپ کو بھانپ ہا اور آپ کو مشانب ہا اور آپ کو مشانب ہا اور آپ کو مشور وریا کہ بھٹی میں رو کر تعلیم ہوری کرو آپ اس سفر میں معترت ، تی ہے بہتری میں اسپنے بچھ کاروبار کی خفل کے ساتھ مدر سے اس تعلیم جاری رکتی ، ہرموقع ہر آپ کے لئے اربی تعلی نے کوئن ند کوئی سب بیرا کر دیاجو ہروقت آپ کی رہبری کر تاہ مولانا ابتداء بی ہے اپنے ہود ہا ک بیترا کر دیاجو ہوت کے خواکر تھے اور ای میں آپ کی ترقی کا رائٹ مشمر تھا، باری تعانی کی حق کی ترقی کا رائٹ مشمر تھا، باری تعانی کی حل فرا سے ہر اکن اسباب دوسر کی جاری ساری بیرا کی ماری بیرا کی جدو جہد اور آپ گیا کا بھٹر مستقید ، و تا ہے۔

# چېدې مين دې تعنيم اور نکات

آپ کا فکاح استادہ ۳ می کو جو الور دھتی ہوگی ہوگی ہو کہ کو تا ہے۔ اس نے جس کی مرائے ہو گئی ہو الور دھتی ہو گئی ہو الور ہھتی ہو جس کے قربانے سے آپ نے جس کی مرائے سے آپ نے جس کی میں و ہے ہوئے در سیات کی تعلیم اور مطابعہ جدی در گھا ہ آپ نے جالین شریف کے مہال جس بیون کا تعلی مطابعہ بودی در گھا ہ آپ نے جالین شریف کے مہال جس بیون القر آن کا تعلی مطابعہ کر لیا منطقی کندوری معید میں معظول دیتے اور ایک دن گھر جاتے واقعہ کو گھر میں دین وایر ن کی ہائیں مشغول دیتے اور ایک دن گھر جاتے واقعہ کو گھر میں دین وایر ن کی ہائیں سناتے اس وقت واقعہ ہو آب کی ہائیں مال کی اس مرتبی ہوں گر سالہ دفت ہو گا کہ تم سے فلا کھوں، نسان دین وایران کی یا تھی سیس کے ، آپ کی واقعہ واقعہ کی دو توں چیشین گو گہاں بری تعالی نے آپ کے حق بیران و عن پورا واقعہ کی دو توں چیشین گو گہاں بری تعالی نے آپ کے حق بیران و عن پورا واقعہ کی دو توں وایران کی جات گھو سے ما کھوں انسان سنیں گے ، مصر سے دوسر کی ہے کہ وین وایران کی جنت اظامی اور دوسری ساسلے جی فریا کرتے کہ جو بھی دین وایمان کی بحنت اظامی اور

استخلاص سے کرے کا خدااش کو وٹیا پیر پڑی (۱۰کویں کے اور جو دین دایمان کی تحت شرکرے گااس کو بھی د ٹیا لیے گی تحر سر چڑھی لیے گی اور آپ کی ہوری زندگی اس کی شاہر عدل ہے۔

آپ کا تعلیمی سلسلہ جاری تھا جب کہ محمریلی حالات پریشان کن تھے ، محر آپ عزم و ہمت کے پہاڑ ہے ، ہوئے ہمہ تن پڑھنے میں منہک رہے۔ آپ نے سنگلوڈ کے سال میں مظاہر حق کا تممل مطالعہ کر لیا۔ گاہے گاہے تبلیقی کام میں عملاً شرکے ہو کرچکے وغیرہ ہمی لگاتے۔

## حارباہ کے لئے تبلیغی جماعت میں

ای اٹاہ میں مرکز دیگی ہے ایک جماعت جس کے امیر قاری عبد الرشید خورجوی ہے ہیں میں کی تھی اس فی اس فی آپ کی تشکیل چار داہ کی کی آپ چار ماہ کی کی آپ چار ماہ کی کی آپ چار ماہ کی کی آپ چار اس کے لئے تیار ہوگئے اور جماعت کے ہمراہ السے بہتر کے ساتھ اسٹیٹن بہنچ کے اور موافا کوان کے گر لیو طالات کی تنظی رہنی بتا کر جماعت میں جانے کا ارادہ ملتوی کرنے پر مجور کی آٹیس اوار کا اشاعت دینات کیا مراس جماعت کے ایک ساتھی نے (خشی انیس اوار کا اشاعت دینات) موافا کو ایک طرف نے کر جاکر فر ایل کہ جمیوں والا کام کرو گے تو خدا تمہیں ضائع جیس کرے گا کہ قدا تم کو بھی چکائے گا اور تمہاری قوم کو بھی چکائے گا۔ مطلق آب اوار شد بود مرب کے بوت اللہ کے بعد اللہ بود معلق ہوں موافا کو ایک موقت کے ہمراہ دوانہ ہوگئی مول نا فر ان ترب موسی کر جا کر جد اللہ کے بعد کے مراہ دوانہ ہوگئی مول نا فر انتے ہیں کہ ہمرے یہ چاراہ آن تک پورے نہ ہوتے اور خدا کرے مول اور خدا کرے مول اور خدا کرے موسی مول نا فر انتے ہیں کہ ہمرے یہ چاراہ آن تک پورے نہ ہوتے اور خدا کرے

لتے د یوبند روانہ ہو تھے۔

ہے رہے نہ ہوں باری تعالٰی نے آپ کی بیہ وعامیمی تبول فرمالی اور تاحین حیات اس راہ میں مشغول رہے تنی کہ اللہ ہی کے رائے میں وقت موعود آ مینجا۔ بہر حال یہ جماعت کام کرتے کرتے جب مرکز دیل کیٹی تو یہاں آپ کے مرابا در محن حضرت جی مولانا ہوسف صاحب نے آپ سے فرمایا کہ اب تو محمد ترتعليم يوري كرنو . جو مُل آپ كي تعليم مشكوّة تك بو ليَ تقي اور دور أحديث باتی تھا۔ مولانا جماعت کا وقت یورو فرما کر جمعنی کیٹیے آپ کی اس ساری نقل وحركت على بهت سے بواد خات جين آئے، حى كد آسي عروض كى موسك بنے . بإل بچین کا بھی سونل نفاتمر نکر آخرے اورامت کادر دبید ابہا میا تھا ارآمیم کا م واكرنا بهي ضروري تجھنے نتے چو نكه يكي تمنا آپ كي مشفقه والده كي تحي اور ی تمناآب کے مرابی مفریدی مولانا محد بوسف صاحب کی ہمی تھی آب کی والدہ صاحب فراش اور جات کھرت بیمائی وشنوائی ہے معذور ہو پئی تھیں براعتبادے حالات شدید وکاسامنا تعامات کے باوجود تعلیم کے لئے آ یہ فیسنر کاارادہ قرمالیا اور والدو ہے اجازت کی ، والدہ نے قربایا کہ بیٹا ہم کو جیوز کر جاؤ

#### د وباره دارالعلوم د بوبند میں داخلہ

کے فرمایاللہ کے دین کو سیکھنے جارہا ہوں۔والدونے فرمایا جاؤ بیٹا آپ کے سر پر شفقت کاما تھ پھیرااور آپ اللہ کی ذات پر تو کل کرتے ہوئے بھیل تعلیم کے

مولا اجسین احمد بدنی صاحب نور الله مر قده آب کے بخاری شریف کے استاذ تے، آب حلیم بل بعد تن سنول موسے، مراسيد مربي حضرت جي مولانا بے سف صاحب کی تعیمت ویش نظر رہی کر شہیں تعلیم بھی حاصل کر، ہے اور تبلغ بھی کرتا ہے جبنغ میں اس قدر منہک ند ہونا کفیم کا نقصان ہواورتعلیم میں بھی اس فدر شغول نہ ہوتا کہ تبلیخ کا نقصان ہو آپ نے اس تھیجت کے پیش نظرابے وقت کی ترتیب اس طرح جمالی کہ ہر ہفتہ میں جار محفظ کے لئے فارغ كرقے اور ہفتہ بجر كے كام كى تر تيب ان جارگھنٹوں يى جمازيتے اس خرح آب کے دولوں مشفلے جاری رہتے ، اس وفت وارالعلوم کیا ہورے ملک میں تبلیغ کا عموی ماحول نہ تفاراس کے بعض طلبہ آپ کا قراق ازائے تھے تکر آپ نسومه الانسام كي پرواد كئة بغيرتكي اور تبليني وونوں كام انجام ديتے ر ہے۔ طلبہ کا عمو می ذہن میہ تھا کہ تبلیغ میں غجی تکتے ہیں یاذ ہین لگ کر غبی ین جاتے ہیں جب سہ مای استحان کے نتائ برا کہ ہوئے تو آب امرازی غمرات کے ساتھ دور اُحدیث شریف میں اول تمبر پر کامیاب ہوئے۔ طلبہ اس کے بعد آپ کے معتقد ہو مجے، آپ نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا ادر تبليغ كاكام خوب ليا\_

### والده كى وفات

جب آپ کی والد و مرض الو فات میں جتلا ہو کیں تو رشتے واروں نے کہا کہ ویو ہند سے مجمد عمر کو بھی بلالیں تو فرمانے لکیں تمین تیس اسے نہ بلاکوہ وین کے کام میں گیا ہوا ہے میں تو خالی ہاتھ ہوں و ہی آر جہ آخرت ہے گالوراگر اللہ جھے سے بوجھے گاکہ کیا لائی ہو؟ تو میں کہوں کی ایک چہتے ہئے کو تیرے رائے میں جھوڑ آئی ہوں جے میں نے جدانہ کیا گر تیرے لئے، جب انتقال سند میں جھوڑ آئی ہوں جے میں نے جدانہ کیا گر تیرے لئے، جب انتقال کاوفت قریب ہوا تو والدہ نے فرمایا کہ مجھے فو شہو آر ہی ہے حال نکد تاک کان
سب عدت ہے ماؤف ہو بچکے نئے ، اس کے بعد والدہ نے سلام کیا اور سکر ائی
پھر بے ہوشی رہی۔ ہوش آنے پر گھر والوں نے معلوم کیا کہ امان آپ نے
سم کو سنام کی تھااور کیوں سکر ائی تعیم تو فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے جر عمر کودو
فرشتوں کے ورمیان دیکھا تو اس نے سلام کیا اور بیٹے کود کی کر مسکر اکیں ، اس
کے بعد سے عابدہ زاہدہ خاتون و نیا کی تنگی ترشی برداشت فرماکر اپنے بیادے
بیادے مین کو نکر آخرے میں سنوار کر الندے مؤلے کرے اللہ کو بیاد کی ہو تکئیں ،
رحمیا اللہ وحدة واسعة۔

رحلت کادن ۱۳ ایر در ممبر عدی ہے، آپ نے اپنی والدہ کی خواب میں زیارت کی آپ نے معلوم کیا کہ امال آپ کہاں ہو؟ آو مربٰ میں جواب دیا" افا فی المجند "میں جنت میں ہوں اور فرمانے لگیس تم نے جھے جے نہیں کرایا ہی کے بعد آپ نے نئی والدہ کی طرف سے جج کر وایا اور ایسال تواب کیا۔

بعضی عورتیں پورےگھرانے میں دین لانے کا سبب بنتی ہیں

ھے تو غم سجھتا ہے ثرانہ ہے مسرت کا جے تو چٹم ترکہتاہے سرچشہ ہے دحمت کا

#### دفت کی قدر و قیمت

آپ کی طالب بھی کاز باز ہی نہایت تکی ترشی ہے گزور ہاتھ، چراخ جائے ہے کے لئے تیل ند ہو تا تواس زمانے ہیں سر کسکی ادائین کی روشی ہیں مطالعہ کرتے ، اپناکوئی وقت مارتع نہ ہوئے دیے حتی کہ کوئی رہتے وار در رہ ہی ساتھ آتا تو آپ کے مند سے انا اللہ نگل جا تا کہ آب وقت ضائع ہوگا جب کوئی ساتھی مدرسہ و کھانے واللا الل جا تا تو آپ کو خوشی ہوتی کہ ضیاع وقت سے حفاظت ہوگا ہی قبر است حاصل ہوگی آبی قدر و قیمت کی بناہ پرششمائی استحان میں ہی اعزازی تبر است حاصل کے ، مول نااس کی وجاب کہ جو ابات ہی حاضے ، اور کے ، مول نااس کی وجاب کی بات کو بھی خوب اکھتا اس کے علاوہ ان احادیث کے جو ابات ہی حاضے ، اور حضرت کی بات کو بھی خوب اکھتا اس کے علاوہ ان احادیث کے جو ابات میں حاضے ، اور حضرت کی بات کو بھی خوب اکھتا اس کے علاوہ ان احادیث کے جو ابات ہی حاضے ، اور جو زریتا اور یہ باتوں کو موقع ہوتے جو زریتا اور یہ باتیں کو موقع ہوتے وار جو زریتا اور یہ باتوں کو موقع ہوتے اور جو زریتا اور یہ باتوں کو موقع ہوتے اور اعلی نہر ات کے ساتھ نہر ووم پر دور ہ حدیث میں کامیاب ہوتے اور اعلی نہر ات کے ساتھ نہر ووم پر دور ہ حدیث میں کامیاب ہوتے اور اعلی نہر ایاں فرائے ۔



MMM. ahlehad. ors

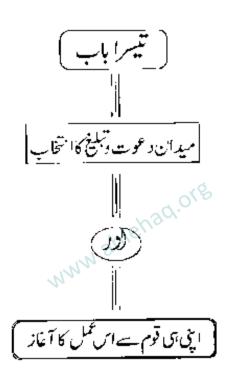

اب ایسے بادہ ٹوش کی ہے وقت کو تلاش جو چڑھ کے دار پر کیے پیانہ جائے www.ahlehad.org

## د ور ہُ حدیث کے بعد کی تعطیلات میں دبلی مرکز کی حاضری

کتب مختل کے انداز نرائے دیکھے 💎 اس کو چھٹی نہ کمی جس کو مبتل ہار ہوا آپ کی تعلیم کمل ہو پکی تھی اور تغطیفات بھی ہو گئی تھیں اور آپ کے گھر حانے کے بہت ہے اوا می موجور تھے مثلاً عدم موجود کی میں والد و کا نتقال ا سریه بوی رقم کا قریب ال و عیال اور عزیز دا تادب کی ملا تات و غیره باوجو د اس کے اسبے محسن و سر لی معتریت جی مولانا تکدیو سف اور تبلینی کام کی مقید ت ومحبت کی دجہ سے دہلی مرکز میں چیچے، فضرت جی کوامت کاجوور د نصیب ہو تغذاوه وروآب بين بعي تعمل هو ديكا تعاما منزه كلمة الفركا جذبه مراتنا شاس بالاتر تما۔ مرکز میں پیچے می حضرت کی نے آپ کو علی گڑھا اور خورجہ میں وعوت و تبغیج کی غرض ہے ایک جلہ کے لئے روانہ کر دیاں آپ نے علی گڑھ اور خورجه بین وعوت الی الله کاخوب کام کیاس وقت علی گڑھ جی اور یونیورش یں کام کی فضانہ تھی اس کے باوجود ہم کر آپ نے کام کیااور جلہ بورا کر ک پھر مر کڑوئی میٹیے مرکز کی معجد میں معنرت کی کے ساتھ آخری عشرہ کا اعتكاف قراياس كے بعد على كرتھ كے اجماع كى منت كے لئے ووبارہ اى جانب رواند ہو مکتے آپ تموی اجماعات میں فرمائے " یہ راستہ و کھ کر چلنے کا نہیں بلکہ جل کر دیکھنے کا ہے "اس پر ہذات خود شروع بی سے عال ہتے ، ملی

<sup>(</sup>۱) یہ وعلی خورجہ ہے جس شل فراخت تعلیم کے بعد آپ کا پہلا سفر خورجہ کا بواہے اور آپ کی تریم کی کا آخری سفر مجھی ای خورجہ کا بوا تھا۔

شخرھ کے اجتماع سے قراغت کے بعد بذر اید دیل مرکز دی<del>ل کے لئے</del> روانہ ہوئے آ ب کے ہمراہ جماعت تھی اور آپ تعییم کررہے نتھ ای ڈے میں ایک جانب حضرت جی مولانا پوسف صاحب اور حضرت جی مولانا انعام انحسن صاحب " دونوں صاحبان باہم مضورہ میں منہک تھے آپ کوہ جیں دونوں بزرگوں نے طلب فرایا اور آب کی تشکیل کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جماعت لے کر مجاز جا کیتے ہو دیاں پر چیچ کر چے بھی کرنا ہے اور آئندہ سال اوسرے جے تک کام کرنا ہے اور و میر الحج کر کے ای لوشاہے کیا تم اتنی کمی مدت قاز میں تقمیر کتے ہو . حضرت مولانا اتی طبیعت کے خلاف تیر ہو گئے اور بڑوں کی بات میں جول وچ اند کیا۔ جب سے مجاز جانے کی نیت سے بمبئی پہنچ اور اپنے بھائیوں کے مشتر كه كاروباد كاحساب ويكعانؤ مب بعائبول يرتج فرض هو يكافعابيرا كيشكلي برَّتُ مَى آبِ اپنی جماعت کے ہمراہ بڑے بھائی کوئے کے لئے لے کے بھائی ج كرك والبس مو كاور مولاتا تبيني كام من شنول رب حي كدوه مرب سال آب کے جھوٹے بھال حج میں پہنچے واپسی میں جماعت کے عمراہ تھوٹے بھالی قبران طرح(0) تیون جائیوں کا فج ہو گیا۔ حفرت مولانا کے جمجی وہننے کے

() آب فربائے بین کہ جب بھی کہ کم مرتب <u>کھا اوس ج</u> کے لئے کمی تقدیشت اللہ بھی خدا کے سرسے و عالی مٹمی کر اے اللہ ونیا کے خم سے بھرے ول کوفاری کروے اور و خوص وین کی گئر سے لیو یا کروے اور بہ شعر ساتے:

وریں دنیا کے بے تم نہ نباشر اگر باشد ٹی آوم نباشد ترجہ:اس،دیاش بغیر فم کاکوئی قبیں ہے،اگر ہے تو، واٹسان قبیں ہے۔

یاری توانی ہے آپ کی رودنا آبول فرائی آپ کے بڑے ہمائی جنائی جناب عبدالکریم صاحب ''اسمان حیات معفرت مواد کا وران کے گھر کی تمام شرودیات کی دیکھ بھال کرتے دسے اوران کے چھوٹے بھائی جناب بچ سف صاحب مشتر کہ کاووباد کو سنبا لمنے رہے ابتداہ شکی دوفوں جہ ایوں نے معفرت مواد ناکود نے کام کے لیکے فاد کے کویا قدند بعد مصطا تشکیل ہوگی اور بھی ہے افعادہ آدی تیاد کر کے حیدر آباد ہوتے ہوئے دیلی مرکز میں تینیخے کا پرو گرام بن گیا حضرت موافا کے پاس ہے شیں سے بھی سے بھور قرض وارو ہے لے کر جاعت کے ساتھ حیدر آباد روانہ ہو گئے اور کام کرتے ہوئے دار وہلی مرکز میں آپ کو کام کرتے ہوئے دار وہلی مرکز میں آپ کو کیم کرتے ہوئے دار وہلی مرکز میں آپ کو کیم کرتے ہوئے گئے ہے اب حضرت کی نے آپ کو گھر جانے کی اجازت مرتحت فرمائی۔ اس پر عرض گزار ہوئے کہ میرے ساتھ جماعت کر دیجے گام کرتا ہواجادی گا اب خدااور اس کے رسول میں بھی اور آپ کے لائے ہوئے کام طریعے کے سرتھ میں حیات و نیائی کوئی حالت یا کوئی حال ہے ہوئے میں حیات و نیائی کوئی حالت یا کوئی حال ہے تا جس حیات و نیائی کوئی حالت یا کوئی حال ہے تا جس حیات و نیائی کوئی حالت یا کوئی حال ہوئے نے کہ میر حالت یا کوئی حال ہوئے کہ اب سید سے گھر جاؤادر و جی ارد کر گر ہے اب قیام کو و آپ تمام او صاف طاہری اور باطنی سے والمال جو کر خواجک رہ بے تھے اب قوم کو چکانے کی گئر کے ساتھ دی ہوئی میں آپ اپ نے وطن گھنا میں تشریف لائے۔

# آپ کی ذات حصوصاً مومن قوم کے لئے

باعث سرمانيه افقار اور ماعث خير وبركات ب

آپ کی نظرت سلید اور نظر استخاب کیائی خوب تمی کہ طلب علم کے لئے
آپ نے شالا میں و ارابعلوم و بوید کی وہ ورسکاہ اعتبار فرمائی رجوعالم اسلام
میں قر آن و مدیت کے علوم میں فائق تر تھی اور جس کے اساتذہ یکائے کروڑ گار
ہے اور کام وہ اپنایا کہ قرون اولی کے بعد ایسے ہمہ کیر اور عالم کیر کام کی مثال
میں ملتی متر یہ بر آن حضرت بی مولانا محد ہوسف صاحب یہ بیسے شہر ہ آفاق
میلنا، قر آن و مدیت اور سیرمی اب کے علوم ہیں میگائے کروڑ گار اور مر لی کاش کی
میلنا، قر آن و مدیت اور سیرمی اب کے علوم ہیں میگائے کروڑ گار اور مر لی کاش کی
میلنا، قر آن و مدیت مشرف ہوئے۔ حضرت مولانا کی ذات ان چیوں استخاب
میعت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ حضرت مولانا کی ذات ان چیوں استخاب

میں سابقین اولین میں ہے ہو ہارے نئے باعث فٹر واعز از ہے۔ سلسل اورطویل البدیت اسفارین آب کو بزارون شفتوں ، ر کاوٹوں اور عاد ثات كامرامنا موچكا تھا ہد حالات آپ ئے پائے استقلال بھر جنش ندائے سكه آب كالل يقين توكل اور حبر ورضاجيد مفات عاليد ، آوسته و يك یتے البذا تکان یا گھر کے سٹاخل جنشنول ہو جانے کا کوئی سو ل جی ندر ﴿ تمام مب كى حساس طبيعت يورى امت مين بوحثاته واالحاد اور بوحتى مو في لادينيت کو خوب محسوس کرر ہی تھی اس نے آپ نے اعلاء کلمۃ اللہ اور دین ور بمان کی حنت کوائی زندگی کامقصد اولین منجها اور ای مقصد کواپی زندگی کاو طیفه ار اوزهن بچونا بناليا آپ كي نظرين ونيا كاكرو فرايج موچكا تفااب دنيا ك كولي طاقت بار کادٹ اس کام کے لئے وقع نہیں ہن عتی تھی آپ اس عزم کا ل ك ما تحد النه وطن مي النية مرى كي اجازت سے تشريف لائے ب آپ کے سامنے چلہ اور بیار ماہ کا سوال نہ قواز عرکی کا ایک ایک بل اور ایک لیک کھڑی اس راوعزیزی او فٹ کرنامیا ہے تھے داور آپ کا سوزور ول کی حال میں آپ کو جین و سکون سے بیٹنے نہ ویتا تھا۔ حضورا کرم بیٹائٹینے اور سمایہ کرام رضوان الله عليم الجعين كي فيتي قربانون سي سيني اوسة بالأس آب اين توم کومستفید کرنا بیا ہے ۔ تھے اس کئے پہنے آپ نے اپنی محنت کامید الن اپنی قوم کر بنایا اور وعوت ایمان کو بیش کیا اور نتیجز پوری قوم کے لئے وعث خیر وبرکات ٹابت ہوئے۔

شبلیفی کام کی اینداء اینے وطن گھٹامن سے (ملکیل تعلیم اور لیے تبلینی سنر کے بعد آپ تقریبا) محالاء کے آخیر میں اپنے وطن گھٹامن تشریف لائے تو محالاں والوں نے یہاں کے ماحول کے

المتبارے بات بیبت کی کہ آپ کو نجاز میں سیلنے کی فکر ہے اور گاؤں کا مدرسہ و یران ہورہا ہے ، گاؤک اور علاقے والول کے لئے میہ ٹی چیز تھی تبلیٹی کام نہ تھا جلے لوگ ناواقف منے، گاؤں والوں نے حضرت مولانا کو مدر سے بیں یڑھانے کے لئے مجبور کیا مولانا ایک شرط کے ساتھ تیار ہوگتے وہ یہ کہ تفتے مِن جارون رِنْ هاوَل اگانورتین دن تبلیقی کام کرول گااس کا معاوضہ بچھ نہ لول گا۔ گاؤاں والوں کو بینے تنخو ا کامدرس جارون کے لئے تشمیت معلوم ہو اور بڑھانے کے نئے فیے کرنیا آپ حسب معمول میار دن پڑھاتے اور تین دن تبلیلی کام یں مصروف رہنے اس طرح کہ تین دلناور دس دن کی جماعتیں گھٹاس سے بنابنا كرعلاقے ميں اور زاد هن يور وغيره مينيجة رہے آپ نے يہ كام اس فكر و تنگن، جدو جہد کے ساتھ جاری فربلیا کہ گاؤں گھٹا من سر دوں اور جوانوں سے خال سا ہو کیاںیہ وکچھ کر آپ کی بھو بھی مور توں ہے جنیں کہ دیکھولوٹ تو مجیشوں کے ڈے ہرکر سیج ہیں اور میرا بھیج آوامیوں کے ڈے محرکر باہر جھیجا ہے یہ حالت و کیو کر مروول میں یہ ی حویجاں شروع ہوگئیں کہ ہم کو توجین سے محررہ نے تہیں ملکا بالآخر مولانا سے گاؤں والوں نے عریش کیا کہ آپ کوتبلیغی کام کیاد جہ ہے فرصت منہ ہو تو مدرسہ کی ضد مت مو تو اُپ کر دیجے م مولانا تو پہلے ہی ہے تیار نہ تھے اب گاؤں والوں کی فرمائش مواونا کو نتیمت معلوم ہو کی اور تبلغ کے لئے بور وقت وقف کردیا آپ کی ذات میں است كادر د موجزان نفا آب كب معجد كي امامت ادر مكتب كي مدري ير تناعت كرت آپ کو صرف گاؤں اور توم ہی نہیں بلکہ عالم اسمام کو دین وامیان کا بھو نامیق یاد و لا نا تفااد رکلیه نماز کی حقیقت کو دلوں میں اتار نا تھا، حضور کا لایا ہو اوین اور دردامت بین عام کرنا شاس لئے آپ ہوری قوم کی طرف متوجہ ہوئے باری تدنی درجہ مدرجہ آپ سے کام نے رہاتھا ؟

سمل مجر پڑھ صدانت کاعدالت کا شجاعت کا لیاجائے گا تھ سے کام دنیا کی عامت کا

## اطراف بإلن بوربين تبنيقي كام

آب نے ابتداہ میں تبلغی کام کے لئے مومن برادری کے دیباتوں کو محنت كامبيدان بنايا تبليل كام سے تو گء اقف نه يتھے اور زياد وہانوس بھي نديتھے بعض لوجرت واستجاب، بعض طلب حق اور بعض تشم متم کے وعمر اصاب کی مل جلی کیفیت میں جنلا تھے۔ والی اللہ اللہ کو جن اوصاف کی ضرورت ہے کا ل يقين مسادي الوكل المبزوتحل عنو وغير ودغير وباري تعالى ناسخ اسيئه نضل وكرم ے بدرجہ اہم آپ کو عنایت فرائے تھے اور مولانا الیاس ساحب کے وہم کردہ اس کام کے زریں اصول آپ کے دائی وریشہ میں ساتے ہوئے تھے۔ آب دوجار مهامتی بناکر ایک گاؤل میں پروگرام بنائے مجد میں جب آپ کا بیان ہو تا تو عمو ہا تر آن باک کے واقعات والی آجوں کو اپنے مخصوص شریں ليج ميں پڑھتے ہس کی صادت سجھتے پر موقوف نہیں ہوتی مجمع خوب بحظوظ اور متاثر ہو تااور کھول کر بات کو سمجائے آپ کی تقریر برائے تقریر ناتھی بک جذب يد تماكه مجمع كا بر فرد بات كوسمجه اس لنے كد ابتداء كدو سجه والے آ فے میں ممک کے ماند ہے۔ آپ عمواً مجراتی میں بیان کرتے اور تبلینی کام کی توحیت اور دهیقت کوخوب جماتے اس لمرح زمین سازی اور کام سے انسیت بیدا کرنے کے لئے آپ نے تقریباہر دیہات کادورہ کیا آپ کی پینل و حرکت بہت سے موہدواں اور شقتوں سے معری ہو فی تھی تقریبا پیدل سفر ہو تا بارش و الرى و الروى و كى المولى عدد اس كام كے اللے مائے و مقار بھر قريب كے دو مياد كالال جع کرئے اور بیان اور تکلیل ممل میں آتی اور اس وقت کی تفکیل کی فوعیت www.ahlehan.org

جداگانگی چونکہ لوگ کام کو سیجے ہوئے نہ تنے نگلے کاسوال ہی نہ تھا اس کئے جہڑا کھڑا کیا جاتا ہور سب کے سامنے کرے نام کھا جاتا ہادے شرم کے نگئے کاسے تیارہو جاتا ہوں جول ہوگئے رہے کام بھے جس آنے لگا اور نگئے والا تکانے والا تکانے والے کو دعا کی دیتا ہو نگر آئی جہالت اور لیسما ندگی کا خوب احساس ہوتا ہوگئے جہتم کے سوائی اور اعتراض کرتے تکر حصرت مولا تا بغیر سی مید دنتہ اور جوالے کے دیارت ماہری اور وسعست تقرفی کے ساتھ اس کام کی تھیل بالی رکھتے اور فرماتے اس کام کی تھیل بالی رکھتے اور فرماتے اس کام کی تھیل بالی رکھتے اس کام کی تھیل بالی رکھتے اس کام کی تھیل بالی رکھتے اس کام کے لئے فکو تمہارے مرادے سوالات کی ہوب کی گ

ور رہائے اس م سے سے سومبارے مردھے ہوا ہے س ہونے ہیں ہے زور رہ بگذار زاری را بگیر رحم سوے زاری آیا کے نقیر زور کو چھوڑ عاجزی کو افتیار کر، خدا کار حم عاجزی کی طرف آتا ہے

اور آپ احتراض کرنے والوں کو بہت احسن خریقے ہے مثال دے کر سمجماتے کہ اہم خارج صلوۃ والے کالقریائے کے گانو تماز فاسد ہو جاتی ہے اس کے لقمہ و بینے کے داخل صلوۃ ہو ناخر وری ہے ای طرح تبیغ میں فکاواس كام يس مررب موالات كاحل ب اور مارے فتول كا يقى عل ب كوئى موال کر جائیلی فرض مین ہے یا فرض کہ یہ ؟ حصرت مولانا اس کا جامع جواب دیے كديمة كأم دوقول أفرضول كوؤهو نثرصتاب الغرض يعب اعتراض كرني والاجماعت میں نکل جاتا تو کام کی حقیقت بھی میں آ جاتی اور بے ساختہ عرض ازار ہوتا 🗝 چول زعنو توج<u>ران</u>ے سرختم توبہ کردم اعتراض اندائتم اب جيرے عنو كويس نے جرائے بنالياء بي في باكر في اور حتر اش جيمورو إل حضرت مولاناالیان صاحبؓ نے علاقہ میوات میں جن حالات میں حملے فی کام کی ابتداء فرمائی تھی کم ویش بھے فرق کے ساتھ ، ی طرز پر آپ نے علاق بان پوریس تبلینی کام کیا ابتداء فرمانی آپ کو ہمہ وقت قفر و کڑھن پر رہتی کہ قوم کا کید ایک فرداس مبارک کام کواپتائے یہ قرن اول کا ہیراہے جس میں

<del>ww.ahlehaq.org</del>

دونوں دنیا کی کامیابیوں کا وعدہ ہے تبلیغی کام جس قدر اعلی اور اول تھا ای تقدر آپ کے است فقدر آپ کی کامیابیوں کا وعدہ ہے تیز ترجود ای تی آپ نے بورے مجرات کے دورے شروع فرمائے بورادان عموی دفصوصی تعنوں اور ملقوں اور تعلیم میں اور داست کے آفوز اور کی اور میں اور داست کے آفوز اور کی اور است کی ہدایت کے لئے دعائیں میں آپ کا دوز مرہ کامشنلہ تعامام کی نوعیت اور تر تیب بقدر ترج تر تی پنر تھی۔

#### ابنداءيس اجتماع كي نوعيت

ابتداء توسے ملائے کے چند معترات نے اس کام کواپتالیا تھااوروہ معترت مولانا کے ساتھ تبلینی کام بھی بیش بیش تھان میں اکثر معزات جماعت لے كربورك علاقي مي تجيل جات أورجس ويهات من اجل طع موتاس كي د خوسته و پیخالد داس د فت: اجهٔ رخ مین حاضری کی تشکیل ایم بو تی چونکه دیمها تو ب میں ہے جلہ اور تمن دن کارواج نہ تھا جنائے میں کیٹکیل ہوتی اور ہوی محنت کے بعد ایک بازیادہ سے زیادہ دو جماعتین کلتیں برقدر است جماعتیں دہلی مرکز ھی جھیجی جانتیںاورو بگی ہے ملک کے دور دراز علاقوں میں یالن بوری جماعتیں مجيمي جاتيم رفته رفته يوريم مجرات كالجال بوينه لگاجس مي*ن يزوده، بمر*دي اور سورت کے اطراف کے لوگ میں کھنے اور جس قدر جماعتوں کی تشکیل ہو تی دود بل مرکز میں بھیجی جاتیں۔ مجرات کے کام میں حضرت موادی عینی محدٌ حضرت مولانا کے دست راست تھے اور پورے مجابوے کے ساتھ لیے لیے سنر کرتے اور تعوڑے تعوڑے وقفے ہے چھوٹے چھوٹے اجہاعات عمل میں آتے جس سے ایک عمومی نصااور ہاحول قائم ہونے لگااور دور وراز شہر وال جس نقل وحرکت کرنے کی وجہ ہے اپنی جہالت اور بھماندگی کا احساس بیدار ہونے

لگااور دین بدن اس کام کی طرق لوگول کار جوع ہوتے نگااس وور این حضرت مواذنا کا تعنق دہلی مرکزے ممل قائم رہنااور حاضری بھی ہوتی ر آتی حضرت جی مولانا محد یوسف صاحب فے بیرون جانے کی تشکیل فرمادی آب اوال میں جماعت نے کر مصر کے نئے ورانہ ہو گئے۔ آپ نے مصر میں بھی خوب جم کر وین کا کام کیائے ملک چی نیا کام برتسم کے مجابدات اور مشکرت کا محل کرتے بو کے اور کام کرتے ہوئے مرکز وہلی کئے۔ حضرت کی موزیا تھے ہوسف صاحب ﷺ نے آپ کو مجرات میں اس ذمد داری کے ساتھ روانہ فردی کے تجرات کے کام کے بارے میں آپ ہے بازیرین ہوگی آپ نے ای عزم وفکر کے ما تھ بورے گجرات کے دورے فرمائے اور ایک مرے سے لے کرووس پ مرے تک بناموں کی خل وحرکت شروع ہوگی،ون بدن کام<sup>ین</sup>ے بین*ہ* رہا تخااور فطامانوس اور ہموار ہوری تھی بھر ای اٹنایس بیرون جانے کے لئے آپ کی تفکیل ہو گئی آپ الٹانڈی میں شام کے لئے جماعت لے کرورانہ ہوئے ييرون بين حفرت مولاناالياس صاحبٌ اور حفرت أبي مولانا يوسف صاحبٌ کے زمانے میں کی ملکوں میں اس سے ویشتر جماعتیں جا چکی تھیں تمر تا ہوزلوگ کام سے کماحقہ مانوس اور شملک ندیتھ ای بناہ پر بیروان ٹس سے کام بہت ای ي بره طلب تھا آپ نے اس ناہموار فضااور نامانوس ، حول شراخوب کام کیااور اس کام کا مکمل تعارف کردلیالوگ مانوس بھی ہوئے اور بعضے ہندوستان آنے کے نئے تیار ہوئے آپ ملک شام کا دفت ہو ما فرماکر سر کڑ دبنی ہوتے ہوئے م برانت کام کی ملرف متوجہ ہوئے۔

مولانا کاجوش ولیقین اور اہل علم کی ہے تو جہی حضرت مولانا کا اپنے کام پر یقین ہے حدیزہ چکا تعاادرجوش حدے

فروں تما تر العظم اس کام کے شایان شان توجہ نہیں کر سکے تنے جس کی دجہ عد معرست مولاناً کو ب جيني رياكرتي متى روز يروزب يعين بوستاني جاتا تما کہ واقت کے تمام فتول کا علاج اور زیانے کے جر تعلیمے کا جواب اصل دین کی مکما کوئش ہے بعضے مرتبہ عوام معرت مولانا ہے سوال کرتے کہ یہ مدرس حعزات ای مبادک کام بین کیوں نہیں جڑتے، حعرت مولانا اس کا شانی جواب مرصت فرباتے کہ عمام، جہالت وظلمت بیں ہونے کی وجہ سے ر نود والا مبارک کام جلدی اینا لیتے ہیں اور ان کی سجھ ٹس بھی آجاتا ہے اور مدر سین معزات کوعلم وین کانور حاصل ہے اس لئے دوسرے نور کی طرف آئے میں کچھ وقت کے گاس جواب سے علاء کا احترام بھی قائم رہتااور عوام کو اطميتان اورتشفي ميمي بوجال تقى ببرحال آب مالات سعدايوس ندبوت اور این کوششوں کی کی سمجھتے ہوئے فکر و منت کو ہزهادیتے اور مجرات کے بورے علاقے میں چھوٹے موٹے اجماعات کر کے زیادہ سے زیادہ جماعتیں اللہ کے رائع من ذلالتے۔

#### علاقے كا يبلا براجماع جيماني ميں

حضرت موالنانے کس مین سے کام کیا ہوگا گئی تحقیق جمیلی ہو ل گئی کن اور سے کار ماہر اہوگا گئی تحقیق جمیلی ہو ل گی کن اور سے اور ماہر اہوگا اس کو قدا جانے یا وہ جانیں ہم تو حرف اس قدر میانے ہیں کہ ایک دن وہ تھا کہ شمن ون کی جماعت کا نظاء مشوار تھا اور دو سرا د است بر تھا کہ ایک دن وہ تھا کی جماعت ان کا میاب رہ اجتماع کی کا میاب رہ اجتماع کی کامیانی ہے ہے کہ جماعتیں افلہ کی راہ شمن کیٹر تعداد میں نظمی جانی ہے کہ جماعتیں افلہ کی راہ شمن کیٹر تعداد میں نظمی جانی ہے گئی ہے گائی جماعتیں اور اندرون ملک کے لئے کائی جماعتیں اور اندرون ملک کے لئے کائی جماعتیں تفکیل میں آئیں اور اس اجتماعی حضرت کی موانا اور سف صاحب جماعتیں تفکیل میں آئیں اور اس اجتماعی حضرت کی موانا اور سف صاحب

پہلی مر تبہ مجرات کے قصبہ چھائی میں تشریف لائے۔ حضرت ہی کے سامنے
اطراف پالن پور میں لینے والی مومن قوم متعارف ہوئی آپ بہت خوش ہوئے۔
اور فرمایا اس قوم میں جازصو صیتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ پورے عالم میں مجموعی
طور پرکی ایک قوم میں سکجا نہیں پائی جاتی ہیں، اول یہ کہ کھانے پینے میں اور
رہنے سہنے میں سادگی پائی جاتی ہے دوسری یہ کہ اس قوم میں خرافات و بدعات
مہیں ہیں، تیسری یہ کہ اپنی جاتی ہو دوس کی یہ کہ اس قوم میں خرافات و بدعات
بیل جاتا ہے جس کے لئے ہر دیہات میں کمشب کا بند و بست ہے، چو تھی یہ کہ
پیل جاتا ہے جس کے لئے ہر دیہات میں کمشب کا بند و بست ہے، چو تھی یہ کہ
پیل جاتا ہے جس کے لئے ہر دیہات میں کمشب کا بند و بست ہے، چو تھی یہ کہ
پیل جاتا ہے جس کے لئے ہر دیہات میں کمشب کا بند و بست ہے، چو تھی یہ کہ
پیل جاتا ہے جس کے لئے ہر دیہات میں کمشب کا بند و بست ہے، چو تھی یہ کہ
پیل خدائے پاک نسلوں تک اس کو قائم رکھے اور و نیا میں بو حتی ہوئی عیش
و عشر ت اور فیشن پر ستی ہے ہماری حقاظت فرمائے۔ (آمین)

چھائی سے پیر وئی ممالک کے لئے پندارہ جماعتوں کی روا تگی

چھائی سے پیر وئی ممالک کے لئے پندرہ جماعتیں تقریباً ۱۹ ہزری

الاقاء کو جبی سے پانی کے جہازے عراق کے لئے ردانہ ہو ئیں سب جاعتیں

آپ کی ذیر محرانی کام کرتی رہیں اور جب بھر ہ آیا تو جہاز والے نے اعلان کردیا

کہ عراق میں حکومت کا نقلاب آگیا ہے لیمیٰ حکومت بدل گئی ہے اس لئے یہ

جہاز واپس جبی جائے گا اور کس کو یہاں نہ اتارا جائے گا جب یہ اعلان ہوا تو

جماحتوں کے ساتھی مشکلر ہوگئے جو نکہ بیر ون کاسفر کن کن حالات میں طے

ہوتا ہے اور اس کی کتنی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں اور ناکای کے ساتھ واپس ہونا

مب کے لئے پریشانی کا باعث ہوتا۔ سب ساتھی دعاؤں اور اذکار ہیں شخول

ہوگئے رات بجر خوب دعائیں کیس خداکا کرنا کہ صبح دوبارہ اعلان ہوا کہ جہاز

ہوگئے رات بجر خوب دعائیں کیس خداکا کرنا کہ صبح دوبارہ اعلان ہوا کہ جہاز

والبس ند ہو گااور پینجروں کوبھرہ الاراجائے گاسب جماعت کے ساتھیوں نے الله كاشكر اداكيااور بصره اترے يهاى تمام جماعتوں كى تقييم محل ميں آئى ، مخلف ملوں کی جراحتیں تھیں معروشرم ، ترکی واسین ، فرانس ، امریک اور جاز مقد س وغیرہ وغیر ہادر حعزے مولانا اینے ہمراہ ''ٹھوآ دمیوں کی جماعت لے کر مختلف ممالک کادورہ کرنے کے لئے لکے سب سے پہلے آپ کی جامت عراق پیٹی اوروبال سے مصر سیٹی چندون قیام فرما کر بھر بنان اور لیبیا سیٹی ببال بھی کام کیاس کے بعد تونس اور تلمسان میں کام کرتے ہوئے الحیریا وہ الجیریاوہ جگہ ہے جہاں معرت ہونس علیہ السلام کو پھلی نے انگل تھا جہاں پر یعنظین کے ورخت بہت ہوتے ہیں جماعت یہاں پر کام کرکے الجزائر بیٹی الجزائر تازہ تازہ اَرَادِ ہوا تمااس کے دیرہ وغیرہ لمناد شوار تما کر بحر اللَّہ ویزہ مل کمیالجزائر کے بعد آپ کی جماعت مراکش کیٹی مراکش میں جب د عوت کے کام کا تعار ف كروايا تواليك مراكش فحص في آب كاداس بكر ليادرد حازي ماركرروف لكا اور بوں کہنے لگا کہ اے انٹریا کے مسلمانو تم قیامت کے وان خدا کو کیاجو اب وو کے تمبار ادائن ہو گااور ہمار اپاتھ ہو گاہم خداے شکایت کریں کے کہ جالیس سال سے دین کا کام ان کے ہاس بیٹھا ہے لیکن مارے ہاس لے کر نہیں آئے ہمارے باب داداجو بے دی کی حالت میں مرکے ان کا کیاحال ہوگا اس قدر ب حال ہو کر چینیں از مار کر رور ماتھا یہاں تک کہ ہے ہوش ہو گیا یہاں برجمی کُی شہروں معجدول بیں کام کیا اور مراحق سے جماعت البین کینی اور وہال کے فرانس ان تمام ملکول کے کئی شہروں میں کام کیا اس دورہ کا مقصد جیسا کہ روا کی کے وقت حفرت کی مولانا محر ہوسف صاحب ؒ نے فر ایا تھا کہ ال تمام مکوں میں آیک رائے سے جانا ہے اور ووسرے رائے سے آنام تاکہ جرملک والول کے مزائ اور کام کا اعدادہ ہوسکے اور آ تعددان مگول بل جماعتوں کا

مجیجا آسان ہوسکے بالن ممالک کی جناعت ہندوستان کینیے تو ان کے سران کے مطابق نفرت ہو سکے تو حضرت مولانا کاان ممالک کے دورے کا متصد آئدہ پیرون میں کام کرنے والی جماعتوں کے لئے راستہ بموار کرہ تھ ہیر حال آب ان مخفف ممالک کادورہ کرتے ہوئے دیلی مرکز بہتے۔ اس کے بعد پجر آب نے مجرات کارخ قرمایا در بدستور عجرات کاد در وشر درخ ہو تی ب تجرات میں می کام سے لوگ ہورے طورے مانوس ہو بچکے تھے اور ہر علاقے بیں کی كاركن كى تيار بو محصے يتھے جن من خصوصى طور رفضل كريم برما كي احمد آباد يوسف " بھائی(چکواڑہ) شریف بھائی(سیدراٹ) موسی بھائی بابر کاوی ۱۰۰ور ان حضرات ے میشتر مواذنا میٹی محمد (الدمد شاند) اور قاضی عبد الوباب اس و عوت کے کام میں متحرک نتے بی اس کئے ہے حترات خصوصاً بجرات اور مہار انشر اور عود بورے ملک میں دعوت ال انٹہ کی محت کے لئے سنر کرتے تھے اور ون بدن کام عن جمالا بيدا موربا تماريبال تك كه الالله عن كادى كا يزااجماع في موكمها اور کاوی کے اجاع کے لئے یر زومختیں شروع بوس اس اجاع میں بھی حعرت عي مولانا محديوسف صاحبٌ تشريف لائ عقد اور اجهَرُ نهايت کامیاب جوانفاکی جماعتیں اندرون ملک کے لئے اور کی جماعتیں ہیرون کے لے تکلیں اس کے بعد حضرت موازنا محد عمر نور اللہ مرتقد ور مل مرکز میں کام كرتے ہوئے مينے كہ ولالات مارج ميں معرب كى مول نامحر يوسف صاحبً كاستر مغرلي اور مشرقى يكستان كادعوت الى الله ك في شر وع مواجر كل بزي یوے شہروں کادورہ تھااس سفر عن حضرت فی فے موالنا محمد عمر صاحب یالن پوری کوایے ہمراہ ر کھا۔ بیستر رائیونڈی پوراہدر ماتھااور وہلی کے لئے واپسی ک بخشیر، بن چکی تھیں محرضدالی فیصلہ بچھ اور بی تھا۔

www.ahlehad.org

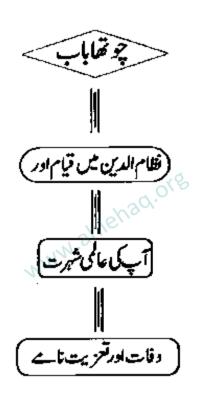

ڈال دے یاں خانمال اے ساتی خانہ بدوش ایمر کہاں ہاتھ آئے گی یہ فرصت صحر او بن www.ahlehad.org

# ھیں اور پر دہلی مرکز میں قیام

رائبونله من ابریل ۱۲ او میل حضرت کی مولانامحر یوسف مباحث اس ونیائے فانی کو نیرا آباد کہتے ہوئے اپ رب سے جاملے۔ رحمه الله وحمدة واسعة حفرت بي كے وسال كے ليدمشورہ سے آپ كاستفل طور بر مركز و لمل میں رہنا ہے کیا گیا اب آپ کے سامنے کام کی اور فکروں کی تو عیت بدل عنی تقی اب بورے عالم کے کام کی ذر داری اور برو قت اس کے لئے سعی و قلر وامن كيرو متى ، آپ كايد زماند مجي نهايت مجاهده والا تهاچونكد آب ك يج عداري بين زير تعليم اوران بجول كي والمدوسا حيه وطن بين اور حفرت مولانا مرکز میں دات دن د عوت الی اللہ کی فکر دور جدو جدد میں مشغول رہتے تقریباً عادسال تك كاعر حداس طرح كزرال بعد عن آب محروالول سي ساته سيخ تھے وحوت دین کے کام میں مشخول کے باوجود ممجرات کے کام کی طرف . خصوصی توجه ضرور رہا کرتی تھی تمام کارکن معزات کی خر خر اور مروری صلاح اورمشورہ ہے نوازتے رہبتے سلیمان بھائی موہایا سر حوم ( باد کھوڑی) اور حاجی علاء الدین مرحوم ( چنادالے ) مجی اس کام چی سرگرم دک سے اور بیرون سفر کرنے والی جماعتوں کی نصرت میں بیش بیش دہنے اور معزت مولاناہے مشور ہاور خسوصی ہدایت حاصل کرنے کے لئے بار بار دبلی مر کز کا سفر کرتے اس بناہ پر مجرات کے کام کی فوعیت ہر وقت حضرت موادیا کے سائے رہتی بیز پورے مجرات کے امیر جماعت قامنی عبدالوہاب بذات خود 

کام کی توعیت کی اطلاع کاسنسلہ مرکز ویل کے بزر موں سے قائم رہتا اور تقریبا میرون کی جمامتوں کی تشکیل آپ کے ماتھوں انجام پاتی اور بھی کار کن حضرات کو تبلینی کام می متحرک رکھتے ، مولانا محمد عمر صاحب فرمایا کرتے کہ میری تربیت پس قاصی عبدالوہائے کا بھی وخل ہے قاصی صاحب بہت ہی فکر مند اور بر ونتت کی ندکی پروگرام میں گے رہے اور چھ کو بھی لگاتے رکھتے اور بہترین اعرازے جہاں ایک پروگرام ختم ہوا دوسرے میں لگایا فرست میں رینے کا سوال آق پیداند ہو تا جب ٹین مجرات میں کام کرتا تھا ان دنوں میں ائیک سر حید میری ڈائزی دلیمی تو ہورے سال میں فقط افعارہ ون کھرر ہے کا موقع لما تفاوہ بھی بھی ایک دن بھی دوہ ن اور ان کمرے دنوں میں یعی مشورہ کے لئے ملاقے کے لوگ مجمی مگنامن آرہے ہیں مجمی قامتی عبدالوبات کی طرف سے مجی جنرے کی کی طرف سے آرہے ہیں ان کے تعافے پینے کی ترتیب اورمشورہ سے رات کے سمیارہ بارہ بیجے فارغ ہوتا الغرض قامنی عبد الوہائے كى تربيت كا اعداز فرالا تغار حمد الله رحمة واسعة الرحم اس كے تبليق کام میں سب ر نمآری محسوس ہو تی تو موقع ہو تع مجرات میں ہونے والے بزے اجماعات میں حضرت مولانا تھ تمرصاحب کو جنجموڑتے اور اس کام کی ا ہمیت اور افادیت بتلا کر عمومی طور رقعل وحرکت کے لئے اجمادتے جس ہے بورے علاقے میں تبلیقی کام کے لئے تکلتے کا داعیہ پیدا ہو جاتا دور اور و مر کے کے تی جماعتیں اللہ کی راوی تکلتیں:

## لاکھوں ا**نسانوں ک**ودین وامیمان کی بات سنانے کی ایک کمیاب مثال

آب كابيان خاص طور برسطے مو "الورلا كھوں انسان جم كروين وابيان كى باتيں ہنتے اور آپ کی دین وایمان کی ہاتھی کا ل اخلاص اور در و کے ساتھ ولولہ انگیز ہو تنی ہزاروں انسانوں کی زئد کمیاں بن جاتمی اور بزاروں فسق و فجور والے رائے سے تائب ہوتے اور ہراروں مردہ ولول کو رور کا سنمان مل جاتا اور ہزاروں انسان اینے جان وہال کو انٹد کے راہتے میں لگاتے کا مزم معمم کرتے اور بڑی تعداد میں نفتہ نکلتے، تبلینی جدوجہدے کئے بیر وئی ممالک میں آکیا س مرتبہ تکریف ہے گئے اور جج بیت اللہ کے لئے میں مرجہ ۔ آپ کی بیتل وتزكت مخلف مقامات كے لئے اور بیانات تقریبا جالیس سال تک پورے مالم اسلام على موت وي يعنى مرتب كل كل لا كدكا جمع عن والا مو ١٢س قدر بیانات اور مقابات اور سفتے والوں کی بوی تعداد تاریخ میں بہت کم ملتی ہے، کہ ا پیشن واحد نے بے شار انسانوں کو دین وائیان کی بات سنائی اور پہنچائی ہو۔ لاَلِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْلِنِهِ مَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ كُوْ الْفَضَّلِ الْمَظِيمُ بِي اسفار اور الخلك جدوجہد اور اس کے نتیجے میں دین کی نسبت پر انسانوں کی نقل وحر کت کسی انسان کے بس بھر ٹیس ہے جب تک کہ خدا کی مدوشا فی حال نہ ہو یہ آپ کی سب سے بری کرامت تھی جوہاری تعالی نے آپ کے ہاتھوں صادر فرما لی اور خدائی وعدہ ہے اِنْ تَنصُرُواالْلَهُ ﴿ يَنْصُرْ كُمْ وَيُتَلَّتُ ٱقْدَامَكُمْ بِوَ نِهِي احياء وَاين وایمان کی محنت کے گا خدا اس کی مدوکرے مج محر وردواخلاص کے ببقدر نینسیاب ہوگا آپ کی ذات ٹیں است کا بے پناہ در دخدا کی طرف سے دوبیت فرمایا کمیا تعادین وایمان کی و موست کے بغیر آپ کی بے قرار طبیعت کو قرار ند آتا **تھا آپ اکٹر دیشتر بیانات بٹس پیشعر ترنم کے ساتھ والہاندانداز میں پڑھتے ک**ے ورو ول کے واسلے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے پچھ کم نہ تنے کرویمان

ہو کوں کو کھانا کھلا ویٹا اور نگوں کو کپڑ ایپہنا ویٹا اور کسی حاجت مندکی حاجت
کو نیورا کر دینا میر بھی درو دل میں داخل ہے۔ محرسب سے بڑھ کرورو دل کا کمل
جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو جہنم کے داستے سے بٹا کر جنت کے راستے
پر لایا جائے اور ان کی ابد الآبا وزیدگی کی فکر وکڑ بھن پیدا کی جائے ہی دروا در
فکر وکڑ بھن انبیاء دنیا ہیں ہے کر میعوث ہوئے تنے اور پہی شیوہ تا کمین انبیاء کا
رہا ہے یہ درواست آپ میں فردن تر تھا جس کی بناہ پر اور سے عالم اسلام میں کی
معقد در ایوں کے ساتھ جات بھر سے کرکے نوری است میں وئین والیمان کے
بید اکر فے کی جدو جہد فرمائی اور تا حین حیاست اس جدو جہد میں کی گوری فرن آلی۔

#### اجماعات میں آپ کے بیانات کی نوعیت

آپ بیان کی ابتداہ میں خطبہ مستونہ پڑھنے خطبہ کے شروع ہوتے ہی مشغول اور مششر حضرات مانوس آواز من کر اجھان گاہ کی طرف پروانہ وار ووڑتے ہوئے جمع ہو جائے اور بیان کے فتم کے موا بہتے رہیجے مرجے موا آپ کے بیانت میں قرآنی فضعی جس میں خدا کی مان کر زند کی گزاد نے والوں کی مامیانی اور ندانے والوں کی جائے گاہ کر ہو تا نیز جنت و جہنم کاؤ کر بھی تفصیل ہوتا جنت کاؤ کر اس طرح فرماتے بھیے جنت پوری آرائش وزیرائش کے ماتھ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس کی فقتوں کو دیکھتے ہوئے بیان ماتھ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس کی فقتوں کو دیکھتے ہوئے بیان مراقبہ تا ہوتا جیں اثناہ بین میں آزتا جارہا ہے اس کے بعد توجید وسعرفت کی موجود میں منابوں سے مجملے اور خدا کی قدرت کو واشکاف بیان کرتے الغرض تمام خو بوں کا جات میں ازتا جارہا ہے اس کے بعد توجید وسعرفت کی الغرض تمام خو بوں کا جات ہیں تو اجم

مستغید اور محفوظ ہوتے اور گاہے گاہے یہ شعر بھی پڑھتے ہے۔ در فینل عمر واہب آئے جس کا بی جاہے نہ آئے آگل دوزن میں جائے جس کا تی جاہے

اجماع اور أب كي ذات الزم و لمزوم على اجماع كالم أفي من آب كي ذات كالصورول ودماخ من آجا تالك كي كمي كوش بين بردا بقاع بوتا ترآب كا بیان ضرور او تابیان بین حقائق ومعارف کی بوی با تیس سید همی ساد کی محسوس مثالول سے عام سطح برا؛ كر بيان كرتے من كر ہر آد مي اسينے اندر روحاني كيفيت محسوس کر تاایک نووارواس قدر ضرور متاثر ہو تاکہ وہ کم ہے کم دعوت کے کام ے مسلک اور مانویں ہو جاتا آپ کو بیان کا من جانب انڈ خصوصی ملک عمایت مواتها آب ابترائ بیان شی وین کاشوق د ذوق بهدافر ماکر رغبت چید افرادیت اور اپنی جان وہال کو دین کے کام کے لئے بے قیت بتلا کر انڈ کی راہ میں کھیائے کو متعدز ندگی جہت کرتے تھاس طرح ہورے بھی کی ذہن سازی فرما کرا خیر بیان میں شوق وڈوق کے ساتھ جوش بھی ملادیتے جس ہے اللہ کی راہ میں نکلنا آسان ہو جا تااور اجما کی تشکیل میں ایسااند از اختیار قرہاتے جیسا کہ فرد افردا آپ تفکیل فرمارے ہیں۔ ہر آدمی این جک متعکر ہوجا تانام تعمولے والوں کی ہمت افزائی کرتے اور محمومی دعاتیں سے نواز تے اور اس وقت بوری بشاشت من آجائے جس قدرزیاد، ہم آتے ای قدر آپ کی خوشی میں اساف ہو تار بتالا کول بندگان خدار او خداش کل کرائی کھیلی زندگیوں سے تائب ہوتے اور سی راہر گامزن ہوتے اور آپ کی پوری زیدگی کی تعمّل و حرکت ہے صاف محسوس مو تاجيساك آب اي كام كے لئے پيدا موت بيل اور حقيقت محي می بقی ہوش سنبالے بی آپ نے وعوت کے کام کوایتالیا تعالور یوری زندگی می ایک مشعقد د با میکی آپ کالوژ صنا چھونا تھا آپ کے باش منے والے خصوصی

حعرات ہوں یا مام لوگ خروران کوائی کام کی و کوت دیے حسب موقع کم سے کم تین دن کی تھایل کرتے اس قدر خجائش ند ہوتی توایک رات دن کی اور یہ بھی نہ تو ہی ابیان من کر جانے کے لئے آبادہ کرتے شب وروز عوی اور خصوصی طور پر بھی و حوت وین کا مشخلہ تھا۔ فرماتے کہ قرون اوٹی ش بھی دع ت کا کام مہتم بالشان اور اصل اصول کے ورج شی تھا بھی وجہ تھی کہ سحابہ نے دعوت کے کام کو اپنالیا و ہوری و نیا پر چھا کے اگر آج بھی است سملہ اس کام کو اصولی طور پر اپنائے تو خدائی وعدہ جو سحابہ کے ذمانے شی بورابودا آج بھی وہی وعدہ ہے خدائی وعدہ جو سحابہ کے ذمانے شی سر سر کی اور شاولی پر افرادی کے آپ کی قرور کر حس اور جدو جھد کے لیے میں باری تعالی اس کام کو پھیلائے اور سمجھانے کی ٹی ٹی راہیں آپ کو دو بعت فرہ تاتی آپ ان اندازے امت اسلے کی رہبری فرائے شے۔

# الحراف بإلن يورميوات خاني

1991ء کے کر دالاہ کہ جس پان پور علاقے کی کی جماعتیں ویلی مرکز سے ملک کے وقت کو شے جس پہنی بو تعلیم کام کو وور وراز کے بوے بوے جس بہنی بو تبلیلی کام کو وور وراز کے بوے بوے شیر ولی اوراس کے اطراف جس بہنیایا۔ جبلی کام کو من جیٹ القوم سب سے اول میوائی حضرات نے اپنا اور وور سے غیر پر اطراف پان پور جس لینے والی مومن توم نے اپنی خوش حال کی بیاد پر ملک کے دور وراز علاقوں جس اس کام کو بہنیایا، جناب قامتی عبد الوہائی امیر جبلی جماعت مجرات فرمایا کرتے کام کو بہنیا، بعد باری تعالی نے شیح کہ علاقہ پان بور میوان کا کہ اس کام کو دور وراز بہنیا جاسے۔ دلیک خوشحال علاقہ پان بور کو کھڑ اکیا تاکہ اس کام کو دور وراز بہنیا جاسے۔ دلیک خوشحال علاقہ بان بیات بیات کے دائیں کے دور وراز بہنیا جاسے۔ دلیک

گود حرا ای ایک مجلس میں تین جارا فراد تھے جس میں راقم الحروف بھی تھا قاضی عبدالوباب صاحب سے ایک عالم صاحب نے سوال کیاکہ حضرت ب تبلغ ودعوت كاكام بهت بى عالى اور فضيلتوں والا ب اور اس كام كوامت مسلمه كے ہر طبقے نے اپنالیا ہے ليكن مدارس عربيد مل حديث كااور مختلف علوم وفنون م كادرس دين والے حضرات اس دعوت كے كام ميں جس طرح حصد ليما جاہے اور اس میں جرنا جاہے اس طرح کا عمل ایمی تک کیوں نہیں ہوتا قاضی عبدالوباب صاحب نے اس سوال کاجواب نہایت ہی معقول اور شفی بخش عنایت فرمایا۔وہ یہ کہ جلیفی کام جس وقت حضرت مولانا الیاس صاحب نے شروع فرمایاس دنت است میں اپنی جان دمال کے ساتھ نکلنے کارواج نہ تھااور ہر ایک كو سجھ ميں آنے والا بھي نہ تھا جو تك نہايت ہى مجاہده اور جفائشي كا كام تھاجس میں کھانے بینے اور سونے اور ہر آئیک لائن کی قربانی کامستلہ تھا۔ باری تعالی کو یہ کام چلانا مقصود تھا تو سب سے پہلے میواتی قوم کو کھڑا کیا یہ قوم نہایت ہی سادہ اور جفائش تھی اور فی الحقیقت اس کام کی ابتد اوس میواتی حضرات نے ہی ہر ایک لائن کی قربانی دے کر جہاں تک ہوسکااس کام کو پہنچایا مجر ضرورت محسوس ہوئی کسی خوش حال قوم کی تاکہ وہ ہندوستان کے دور در از شہر وں اور مقامات میں اس کام کو پہنچادیں چنا نجہ پالن بور کی مومن قوم جو میوات ٹانی ہے اس قوم کے افراد نے ملک کے دور دراز کوشوں ٹی اس کام کو پہنچایا پھر ضرورت محسوس مو في انكريزي دال طبقه كي جوبيرون ممالك ين جاكراس كام کا تعارف انگریزی زبان میں کراسکے اس کے لئے باری تعالی نے علی گڑھ یو نورٹی کے اساتذہ وطلبہ کو کھڑا کیااور انھوں نے اس کام کو ہیرونی ممالک میں پہنچایااوراس کام کاتعارف کروایا پھر حسب ضرورت مختلف طبقات جڑتے رے تاجروں کا طبقہ اور ڈاکٹروں اور انجینئروں کا طبقہ اور عوام بھی کے بعد

و گرے بڑتے رہے اور بڑرہے جی تا ہی اس کام کا معیاد اس ورجہ برئیس پنجا کہ حدیث بڑھانے والے حضرات اس میں بڑیں۔ جب کام کا معیاد اس درجہ پر پنچے گا باری تعالی ان حضرات کو بھی اس جی جوڑے گا اور ابھی نہ بڑنے کی حکمت یہ بنائی کہ عوام دین وائیان کی ہاتی مجد دل میں کھڑے ہو کر قرآن وحدیث کی روسے بیان کر لیتے ہیں ان حدیث بڑھانے والوں کی موجود کی میں ان کی ہمت بھی نہیں ہوگی اگر کسی نے ہمت کرلی تو کئی غلطیاں مکال کر چیش کریں گے اس سے اس و تقدیمی ان کی جو تربیت ہور ہی ہے اس سے محروم ہو جا کی گے۔

مومن قوم کرتینی کام کے لئے اٹھانے کاسپر احضرت مولانا تھر تھر صاحب پائن ہوریؒ کے سرے آپ کی فکر واخلاص اور جدو جید کے نتیجے ہیں مومن قیم تیلیفی کام سے وابستا ہو کی اور اس طفیل کی کار کن وائی افحاللہ پیدا ہوئے جنھوں نے تاحین حیات ای کام کواوڑ ھٹا چھوٹا بنالیا اور وعوت الی اللہ کے کام میں مصروف رہے ہوئے ان کاوقت موعود آپنجا اور اپنی جان اللہ کے راستے میں اللہ کے حوالے کروی ان تجاہدین فی سبیل اللہ کاؤکر فیر باشخصیل کاب

حعرت مون نانور الله مرقدہ فرمایا کرتے کہ دعوت دین کے کام کو مقصد زندگی بناکر مکوں میں چل پھر کر اللہ کا تعادف کر لااور اللہ کی قدرت کو سمجھاؤ اور اپنی زندگی مینڈک کے مائند نہ گزارہ کہ مینڈک جس جگہ پیدا ہواہ ہیں چھد کنارہادرہ ایل مرگیا۔ تم بھی گھردہ کان تھردہ کان کب تک کرد کے سخابہ خداکے دین کی دعوت کولے کر اطراف عالم میں چیل میچے بھی کہ اکثرہ بیٹر محابہ کی قبریں اطراف عالم میں بن گئیں، مکد اور حدید میں بہت کم سحابہ کی ا قبری نیں ای طرح ہمیں بھی دعوت کے کام کولے کر مکوں میں اور دنیا کے موشق موشتے میں چرنا ہے اور لا کھوں انسانوں کو جہنم کے رائے سے ہٹا کر
چنت والے رائے پر ازنا ہے بہاں تک کہ اللہ کے رائے بی بیل وقت موجود
آپنچے اور اماری قبری بھی وہیں بین جا کیں۔ خوش نصیب ہیں یہ حضرات
جضوں نے و موست وین کو مقصد زندگی بنایا اور اسی بی مصروف رہتے ہوئے
اللہ بی کے رائے بیں ان کا وقت موجود آپنچ پااور ملکوں میں اپنی قبروں کو
بنوالیا جس بی جمارے سے درس عبرت ہے ان حضرات کے عادہ عالم
اسلام بیس بزاروں بھ گان خدانے وعومت دین کے کام بیس مصروف رہے
ہوئے اپنی جان قان آفری کے حوالہ کردی۔ خدائے پاک سے کو غریق

آپ حضرت جی مولانالوسف کی رواتیوں کے حامل تھے

حضرت فی مولانا محد نور عن صاحب کیل علم حقیق کا حصول بظوم ولنہیت ، وعوت کے لئے جدوجہد اور ول سوزی بیہ تیوں کا ایت بدر جہ اتم موجود تھے آپ بیل بھی اپنے مرفی کی عقیدت مندی کی بر کت ہے باری تعالی نے نسبت یوسٹی شعنی فرماتے بھے بو کمایوں بیل بھی نہیں لے اور سفنے مفہومات اپنے تایاب بیان فرماتے بھے بو کمایوں بیل بھی نہیں لے اور سفنے والوں کو یہ یقین ہو جاتا تھا کہ مولانا جر کھے بیان فرمار ہے بیل کام الی اور کلام رسول کا یکی مفتاء اور غرض ہے ، محنت اور جدوجہد کا نجی وہی عالم تھا۔ جب لوگوں کو دیکھتے کہ دعوت کی طرف راغب بیں تو قلب کی مسرت چرے سے عیاں ہوتی اور جب لوگوں کو دیکھتے کہ چاوں میں نام جیش کرنے بیں تال کررے بیں تو رنجیدہ ہوجاتے اور محدثہ کی سائس لینے گئتے تھا است کے لئے اس قدر کر جنے والا اور مصیب اور محت جھیلنے والا ان آئموں نے مہیں دیکھا۔ آب هنرت کی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک صاحب مرکز میں تشریف لا کر حفرت بی کو مشوره وسے ملے کہ آپ کو وعوت کے کام کے لئے جند المخصیوں کو تیار کر ناجائے جس سے یہ کام خوب پہلے معزت جی نے قرایا که میرے بھائی ماراب و موت کاکام شخصیت سازی کا نہیں ہے بلک شخصیت سوزی کاہے جب تک و موت کے کام **می شخصیت سوزی نہ ہوگ**اس کام میں روٹ بیدانہ ہوگی ہمیں تحصیتیں نہیں بتانی ہیں جمیں دین کاکام بنانا ہے۔ حفرت جی کے حوالے سے دو سرحی بات بیان فرماتے کہ ایک بڑے صاحب نے بڑااشکال مفرت ٹی کے سامنے رکھا کہ تمہادار تیلیٹی کام جو چھ سیدھے سادھے میوانی کرتے ہیں اس سے امت میں کیا افتاب بید اہو گاجب کہ ملک میں بوی بری شخصیوں نے بوی بوی اسکسیں قائم فرمائی اوروہ سب ٹاکام ہوئیں تو آپ کے ہی تبلیغی کام سے کیاکامیابی لیے گا۔ حضرت جی نے جواب میں فرمایا کہ آپ کی بات بالکل سیج ہے کہ مکٹ میں عظیم شخصیتوں نے عظیم اسکیم جال اوروہ کل موسی وجد بیتی بوی اسکیم اور بوی محصب کے مقالیے میں رکادے بھی بڑی کمڑی ہو جاتی تھی جس کی بناء پر وہ اسکیم ماکام ہو جاتی تھی، رہا ہمارا تبلیلی کام یہ سیدھے سادھے طریقے پر ہورہاہے کوئی خاطر میں نہیں لاتا ہے اس لئے رکادٹ کے قابل میں نہیں سیجھتے اور ہمارے اس

مبلین کام کی مثال دیک کے مائند ہے جس طرح ویک اور اس کا کام دکھائی مبیں دیاہے مرجب کھرے میاروں ستون ویک کھو کھا کر دیتی ہے قوبوری حیت کر جاتی ہے ای طرح ہماری کبلیقی جماعتیں کفر کی جیت کے لئے ویک کا

کام کروہی ہیں ہے کام کرتے کرتے کفرے سنون کرور ہو جائیں ہے اور جب وقت آئے گا تو کفری جیت گرے گیا۔

کادی کے خصوصی بیان میں فرملا کہ میں نے معفرے کی موانا تھر ہوسف

صاحب نے درخواست کی کہ دعوت کے اصواوں کی ایک کتاب آپ مدون فرماد بیجے تاکہ پرانے کام کرنے والوں میں اصواوں کے بارے میں اختلاق نہ رہے چو تکہ ایک پرانا ایک بات کو اصول کہتا ہے اور دوسر ادوسر کی بات کو اصول کہتا ہے اور دوسر ادوسر کی بات کو اصول کہتا ہے اور دوسر ادوسر کی بات کی اصول کہتا ہے اس دوبا تل جھڑت تی نے جواب میں دوبا تیں فرمائی ۔ ایک بات یہ ہے کہ وعوت کے کام کے اصول ایسے خیس ہیں کہ جس ہیں ٹوئی جزئیہ تین تن نہ ہوتا ہو۔ اور یہ جزئیہ سوتع کی سے اعتبار سے باہم مشورہ سے طح کرتا ہوتا ہے اس نے ایساکوئی اصول ہے نہیں کیا جا سکتا اور خلک میں حالات اور موقع کی کے اخبار سے اصول بھی نہیں کہ وعوت طعام کمی جگہ قبول نہیں کرئی ہے اور تہ یہ بنا یہ جا سکتا ہوا سکتا ہے دوعوت طعام کمی جگہ قبول نہیں کرئی ہے اور تہ یہ بنا یہ جا سکتا ہے کہ وعوت طعام قبول کرئی ہے بلکہ موقع محل کے اعتبار سے پاک

دوسر کی بات بید فرمائی کہ اصول قرآن وحدیث اور شیر محابہ کی روشنی میں

تھے جائیں مے آگر میں ہی اصول کھ دون تب بھی پوری است مسلمہ کا اس بر

مثنق ہو نا خروری تبیں ہے چو نکہ جو بچھ میں تکھوں گوہ میر ااجتهاد اور استنباط

کہلائے گاجو دوسر ہے کے اجتہاد کے فلاف ہو سکتا ہے اس لے اس مسئلے کو

حل کرنے کے لئے حیات سحابہ تمین جلدوں میں لکھ دی ہے آگر اس کا خور

مطالعہ کیا جائے تو دفت کے مناسب کون سے اصول پر عمل کیا جائے دہ

محابہ کی زندگی میں ال سکتا ہے اور اس سے مسئلے کا عل ہو جائے گا، اس تم کی

محابہ کی زندگی میں ال سکتا ہے اور اس سے مسئلے کا عل ہو جائے گا، اس تم کی

دعوت کے کام کی اور کام کرنے والوں کی جروں کو جماتے نئے النر ش است

مسلمہ میں چرتم کا طبقہ آپ سے مستنفیہ بھی ہو تا تھا اور سطستن مجی۔ ذالك فعنال

الله بؤتيه من يشاء"

سناده درس قرآل دل کی آئیمیس کمول دی جس نے مدار ف بائے قرآنی کا دریا موجزن دیکھا خریعت میں حقیقت کو طریقت میں حقیقت کو کھیا ہمتریں دیکھا کھی آگھوں ہرایک حاضر نے مح یا ہمتریں دیکھا

آب حفرت می مولانامحم بوسف صاحبؓ کے حوالے سے بیان کرتے ك مديث خير القرون قرني ثم اللين يلونهم ثم اللين يلونهم او كما قال عليه الصلوة والسلام\_حضور مِلْانْتِيَنِظُ نِے فرماما كه بهترين( قرن) زمانه مير ا زبانہ ہے پھر اس کے بعد والا زبانہ پھر اس کے بعد والا زبانہ اس عدیث کی تنسیریوں فرماتے کہ پیال قرن ہے مراد مقرون ہے، یعنی زمانہ بول کر اس ز مانے میں ہونے والے عمال مراد ہی ظرف یول کر مظروف مر اولما کما ہے(۱ ادر حضور مِنتَ اللَّهِ فِي مُل اللَّهِ عِينَ وحوت لوا كلم إدر ذكر مِن تَمْوَل مُمَّل مِدر حِدُ اتم زندہ تنے یہ تیوں عمل جس زمانے میں اور جس گھڑی میں اصلاً زندہ ہوں گے تو والیازمانہ بہترین قرار یا ہے گالور تابعین کے زیانے میں علماور و کرید وو كام اصلاً تح اور وعوت كاكام حبداً تما توجس زماني بين بيد دوكام يعن علم وذكر اصلاً زندہ مول کے دواس کے بعد بہترین زمند شار مو گااور تھ تا ایعین کے ز مانے شن اصلاً ذکر کا عمل تھا اور وعوت وعلم -بعاً تھا جس زمانے میں صرف اصلأؤ كركاعمل زنده موگاه وتيسرے نمبر ير ببترين زماند شار موگا۔

اس لئے اگر آج می بہترین زبانہ حاصل کرنا ہے تو تیوں کام است

مسلمہ میں اصافر ندہ ہوئے جا ہیں اور جب ننیوں کام ہدرجہ کاتم زندہ ہوں گے تو غدااس کو بہتر میں زمانہ بناوے گا۔ حدیث کی بیہ تفسیر زیادہ قرین تیاس ہے۔ واللہ و دسولہ اعلم

## آپ کی زندگی کے آخری ایام

آب كا آخر كا ي يحليلاه بن بواقعا آخرى في بيت الله ك سفر سدائسي ٢٩رارِ مِل يَحِينُنَاهُ وَلِهِ بِينَ نظامِ الديناجِي هو كَي آپ كي طبيعت عرصه ت عليل جل رئی تقی مجھی صحت بھی مدالت رہتی تھی مگر آپ مزم دیمت کے بہاڑ تھے سن قدر محت فالب و محصة اسين معمول ك مطابق بيان وغير وجورى ركت ال و تول میں حضرت مولانا کے وظن (گھٹامن کے احباب واعز ونظام امدین میں تشریف لائے تھے۔ مقصد یہ تھاکہ گھٹامن میں اجتاع جوسٹورے سے بیوا تھاس میں آپ کی شرکت ہوجائے ان کے امر آر پر حفرت مو ایا گھٹام کنا اجماع کی شر کمت کے سے روانہ ہوئے ، باد راجہ ہوائی جہاز دیں ہے احمر اَ باد 'ور عجر احمد آبادے بذراید کار کا کوئ در سانذ برید میں بنجے بہاں آپ کا مختمر بیان ہوا جس میں ایسے ایٹ الی طالب علمی سے دور کی ہائٹس بیان فرہ کیں اس کے بعد آپ ایسے وطن گھٹامن کینے ، تین ون کا جہّائ تھا گھد للہ خیصت اچھی ر ای اعراہ واقرباء سے طا قات مولی کاؤں اور علاقے کے تمام حضرات کے تعارف کے ساتھ ملا قات کی حق کہ آپ کے بھین کے ساتھی ہندوی ہے تبھیٰ ملے اور انہیں دعوت بھی دی۔

آپ کا ال وطن اور قوم سے آخری عام خطاب

یملے آب اسینے گاؤں گھٹامن میں قوم سے آخری خطاب فرمادے تھے کے خر تھی کہ دین وایمان کی روشنی پھیلانے والا آ قاب عثریب غروب ہونے والا ہے آپ نے اس میان میں ابتدائی میرونی اسفار کی کار گزار می پر روشنی ڈالی تھی اور اسلام اور سلمانوں پر جو مالات آئیں اس کی مثال میں وور صدیقی کے حالات دہر اے تھے اور اس وقت سحاب نے سم طرح عمل کیا ہمیں بھی ان حالات میں بیدا عمال اختیار کرنے ہیں اس مغصل روشتی ڈائی تھی، قوم و لمہ کا عددد اور ممكسارية آخرى خطاب فراكر بميش ك التع عنقريب دفت سز بائد ھنے والا ہے سوائے علام الغیوب کے کو کی نہ جانیا تھا۔ بیان کے بعد حسب معمول بورے جو شی اور شوق وہ دق کے ساتھ بورے مجمع کی تفکیل قرمائی اور الله کی راہ بیس تکلنے والوں اور ارادہ کرتے والوں سے لئے تعسو مسی وعاکس فرا کیدادر آخیر می بودے مجمع کو بلند آوازے تین بارالسلام علیم کہاسب نے بیک زبان وعلیم السلام سے جواب ویااور داعا میں بدالقاظ میمی فرمائے کہ یا الله اب بن ضعيف اور كزور مو چكا مول سه مجمع بزي مشكل سے وجرو من آيا ب ياللله لؤاس جُمْعٌ كي حفاظت فرماه اس بند وُخدا كودر و تفااور جابهت تقي توب كه جر حال میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ اللہ کی راء میں تعلی اور تو موں اور مکوں میں مبلت بیمرت کر کے بے دینوں اور بے طلبوں کووین کی دعوت وے کر جنت دالے راہتے ہرئے آویں میں ایک فکر و کڑھن تھی مرتے مرتے كرم اوركرت كرت مرتك، بهر حال جار دوزك بعد بذريد كار تمناس ے احمد آباد آئے پھر وہل کے لئے روائلی جو کی اور دہلی فظام الدین بہتے مسح کو یوم عاشورہ پر معمول کے مطابق بیان ہوا، • ارادر اار محرم کرار نے کے بعد ۱۲ عرم شائلاء كورواس كے اجلاك كے لئے سفر ور بیش تمام لے كالكوار و مثلع الد میں اجتماع تفانس میں شرکت کے لئے بذریعہ کار جانا کے ہوا تھا ،امهر مک

ك المام كو من اول وقت من نمازية حي اور خادم ، في كداب بجه كازي من بنمادياجائ تاكد ميرى وجدے دوسرون كوا تظاركى تكيف ند بو آب ك ارشاد کے مطابق گاڑی میں سوار کردیا تھیا تھر آپ کی طبیعت میں خامو ٹی زیادہ تھی بہر حال سفر شروع ہوا آپ کے ہمراہ اس سفر میں وو خادم تھے آپ کی گاڑی خرجہ کیٹی بیان بڑنٹی کروعا کرانا طے قعامیاں بڑنٹی کر مولانا نے استنجاء کیہ آپ کی ہمت ٹوٹ چکل تھی ، پکھ کھانے کی بھی ہمت نہ ہوٹی تھی فرمایا کہ مجھے دواکھلا کر گاڑی بیں بٹھادور جب آپ کو کہا گیا کہ گھنٹہ بھر آرام فرمائیں اور بعد میں آجاوی ای بر حضرت مولانانے فرایا کہ می اکیار بنا تھی جا بنا ا الله سے الگ كبال رموں كا مجھے تو ساتھ لے جلو۔ كارى من بينے ك بعد خادم نے آپ کی حالت ڈاور کھیے کر عرض کیا کہ «عفرت میں تو آپ کو نظام الدين وائيل لے چل ہوں فرمایا کہ خمیس قافلہ والوں سے بات خمیس ہوسکی ہے حالانکہ آپ کی طبیعت میں ہے انتہا کٹروری محسوس ہوتی تھی اس ئے خادم نے کہا کہ قافلہ والوں کو میں اطلاع کر دیٹا ہوں آپ نے قربایہ ال تأكه ان كوانتفاد كي تكليف شد موادر ميرى وجديد پريشال ند مويد آپ كي، آخری دن ہے پہلے والے دن کی ہاتمی ہیں اس قدر تنکیف اور معذوری میں بھی ووسروں کو معمول تکلیف و بنا بھی گوارہ نہ کیا جب خارم نے کہا کہ علیکڑھ فون کرکے خبر و بدی گئی ہے تب قرہ یا کہ واپس چلو اور جلد کرور یہ خورجہ سے آخری سقر کی واپسی ہور ای ہے جہاں سے دار العلوم ویو بند سے نراخت کے بعد آپ کا تبلینی ابتدائی سفر ہوا تھاادر جس جماعت کے امیر نے آپ کے ابتدائی پیزرماہ کی تفکیل کی تھی وہ بھی ای خورجہ کے رہنے والملے بتھے لیٹن قاری عمید الرشید صاحب اور دونوں کی قبریں بھی یاس یاس نیٰ ہوئی ہیں۔

## دین وایمان کانوراور روشنی پھیلانے

#### واللاآ قاب بميش ك لئ غروب بوعميا

خورجہ سے واپسی میں سیدھا آپ کو ہمپترل کے جایا گیا علاج و معافیہ کے بعد دوسر سے واپسی میں سیدھا آپ کو ہمپترل کے جایا گیا علاج و معافیہ کے بعد دوسر سے وان افاقہ ہوئے کی وجہ سے صح گیادہ ہے تھ اٹھالیا اور آپ کے شخرے میں اٹرائی کو ہم تھوں ہاتھ اٹھالیا اور آپ کے مجرے میں اٹرائی کیا معلوم اس و تیا کے جیل خانے سے طائر فاہو تی اپنا تغش ججود نے والا ہے سب لوگ آپ کی صحت یائی پر مسرور ہیں ، آپ آوام فرما رہے تھے تقریبا ہارہ ہے دین والیان کانور پھیلا نے والا آ فاب ہمیشہ کے لئے خرواب ہوگیا۔ افلہ ہما جو فالی مصحت و اخلاف قنا حبوراً منھار

ق تم خوارا اور تسلی و بینے والا موجو و تھا جس نے پوری است کی خیر خواہی کی اور وحوت کے کام کی سنے کوسنیا لا اور بڑھا یا ہمی آج یہ ہمی دائے مقار تت وے گیا ہرا کیک دن مغموم اور جیرت میں ڈو با ہوا تھا مگر قضا ہے النی پر رضا کے سواکوئی چارونہ تھا، عشاہ کی نماز تک بستی نظام الدین کے تکی کو بیچہ انسانوں ہے مجر بیکے تنے از وجام کثیر ہونے کی بناہ پر نماز جنازہ ہا ہول کے مقبر و کے بالت ال بارک میں ہوئی چروباں قبر ستان میں جنازہ با ٹیج، جہاں ایک جہونے کی سے حصر بین ہماں ایک جہونے کے قاری عرب دو سری باہب ہے تھا۔ کی عیبر اسم صاحب کی قبر ہے دو سری باہب قاری عبد الرشید صاحب خورجوئی کی اور تبسری بیاہ بنائی قبر اسم صاحب کی قبر ہے دو سری باہب قاری عبد الرشید صاحب کو پہنچا نے والا تھا تا اندہ کی اور در میاں میں بوری و ناز کو بیانگ والی اللہ کی بات کو پہنچا نے والا تھا تا اندہ کی اور در میاں میں بوری و ناز کو بیانگ والی اللہ کی بات کو پہنچا نے والا تھا تا اندہ میافرخود ناموش میں بوری و ناز کو بیانگ والی اللہ کی بات کو پہنچا نے والا تھا تا اندہ میافرخود ناموش میں بوری و ناز کو بیانگ والی اللہ کی بات کو پہنچا نے والا تھا تا اندہ

#### تدفين كي يبلي خواب

ہو ہے تو حضور شاہی کے بہت اکرام کمیااور ایک جز ڈ ااٹھلیااور جوڑا ہیں کرتے موے قربایالو تماس کو بین لواور قربلیاکہ تم بہت ہی تھک کر آئے ہو آرام کرو اور آپ کا بیان جارے محابہ کو بہت بہندے بھرخواب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ای کے فورا بعد بی و فی الحدیث معترت مولانا محد زکریا صاحب" بھی تشریف فے آئے ماے افسوس ! آب کی مزات کو ہم ندیا تکے آپ کی ذات مجمع كمالات اور باعث فير ويركات في آب كوائي حيات ين حضور يتان على ك زيارت كاشرف خواب چى كئي بار نصيب بهوالور مجيب دار دا تيم رو نما بو كيم . حفرت مول ناکے بوے صاحب زادے نے فر ایا کہ مخطال میں کہ کرمہ میں آپ شکھی کے زیادیت ہوئی آپ نے فرمایا کہ عمراینا مند کھولو آپ نے اپنا لعاب دمعن ڈاکناشر ورخ کیا ھی کہ مولانا کے منہ سے لعاب ہاہر آنا شروخ ہو کمیا آپ نے فرمایا کہ عمر تمہار اپیٹ مجر حمیا مولانا نے فرمایال بیٹ مجر حمیا۔ آیک مر ننبہ آپ بیار ہو گئے خواب میں آپ کی ازبارت فرمانی اس حال میں کہ آب فرمارے ہیں کہ عمرمدین سے جل کر تمبادی عیادے کے لئے آیا ہوں.. آپ کی و فات کے بعد اظراف عالم ہے بے شار تعزیت کے خطوط آئے جس بین تلیم حادثے کا اظہار افسوس کے ساتھ است سلمدے لئے پُر نہونے والاظامموس كيا كميالوريور يدملك كرسائل وجراكدف آب كيد اوساف جیلہ اور خدیات مقدمہ کا احتراف کرتے ہوئے بلند وبالا الغاظ میں مضامین شُافِع فرمائے۔ روئے زیمن ہر ہے والا انسان ولی کا لی اور قطب زمال سے محروم ہو گیا ، وہ کیکائے زباند اور پگانہ کروز گار جس سے تمام صحبہائے وین رونس یز رہتے جس پریدارس اسلامیہ کو فخر تھااور علاودین کو ناز تھااور جس کے ارو محروعا شقان رسول اورافرادامت محدييه جمع هو كروحي تذكرون اورمشورول سے مجلس مرم كئة ريح آج افئي تبري ابدى نيندسور بابءه و بيكر صدق و مغااور

کوہِ عزم وہ فااور حامی ایمان ویقین جنت کی فضاؤں سے لطف اندوز ہور ہا ہو الک امیر ہے۔ فعدائے پاک ہمیں اس خسار ہ عظیم کافعم البدل عطافرہ ہے،اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی تو نی اور ہمت عنایت کرے۔ خدار حت کندائی عاشقان پاک طینت دا

اللَّهُمُّ الْحَرِمُ نُؤَلِّهُ وَوَسَّعْ مَذَخَلَهُ وَاللَّهِ لَمَّا ذَارَهُ خَيْرًا مِنْ ذَارِهِ وَالْهَلاَّ خَيْرًا مِنْ الْهَلِهِ وَنَقَّهِ عَنِ الْخَطَابَا كُمَّا يُنَقَّى النَّوْبُ الْاَئْيَطُ مِنَ الدَّنْسِ وَبَلْغُهُ الدَّرَجَاتِ الْعَلَى مِنَ الْجَنَّةِ (آثنِن)

## یسیماندگان اور تعزیت نام<u>ے</u>

خصوصی بیهماندگان بین زد جه محترمه ،ادریانتج صاحب زادے بین (۱) مولوی محمد بونس (۳) مولوی محمد شار (۳) مولوی محمد بوسف (۴) مولوی سبیب (۵) مولوی سلمان اورایک صاحب زادی ،خدیجه ب

حضرت موظاتا کے انقال کے احد آپ کے گر والوں کے نام ہندوپاک،

یورب افریقہ اور امریکے وغیر و ممالک سے تعزیت نامے آئے ، علاءتے ، موام

وخوامی نے ، مدارس عرب کے منظمین نے ، سیای ،ور دینی جماعتوں کے
رہماؤں نے اپنی مجری ہمدروی اور قم وافسوس کا اظہار کیا، مولانا کے انقال
سے دینی اور دعوتی طلقوں میں جس قدر قم منایا کیا وہ صد تحریب باہر ہے ، اور
ان تعزیت ناموں کا حصاء ہمی و شوار ہے ، چند تعزیت ناموں کے اقتبا سات

کے ذکر یہ اکتفاکیا جاتا ہے۔

احیاب شور کی رائے ونڈ کی طرف سے تعزیب تامہ مقلم جنب میدالوہاب صاحب دن کے ڈیڑھ بجے مادشۂ فاجھ کی خبر ل گئی تھی، ادا ملہ واگا الیہ واجھوں

www.ahlehaq.orq

إنَّ لله تعالى مااخذ وله ما اعطى، وكل شيئ عنده باجل مستَّى.. ثم سببكو بہت دلی صدمہ ہوا، سب اس وقت اعمال اور دعائے مغفرے میں لگ گئے رظیر ے بعد مدرسہ میں قرآن شریف پڑھے مجے مالیک ہی مجلس میں سترہ قران ختم ہو بھتے الب تک ایسال ثواب کا سلسلہ جاری ہے وان کے جانے ہے امت مسلمه كالحواكك والل تبليغ كالتصوصا بواتغصال بواسيء اللهم اجرنا في مصيبنا هله والمحلف لنا عبيرًا مند حضرت في مولانا محربي سف صاحب رحمة الله عليه کے زمانے میں تبلیق محنت میں شال ہوئے اور بقدری قربانی کے ساتھ آ گے بوسے رہے، بھر ای محنت کے ہوگئے اور مرکز نظام لدین کی بہارین مکتے، اور حضرت جی مولانا انعام انحن صاحبؓ کے زمانے میں بیان کی ذمہ داری میں البی بر آ می اور معفرے بی جس شوری کے حوالے کام کر کے مجے اس شوری میں بھی وہ شامل تھے، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس تبلیفی محنت کو حلافے لور بڑھانے کے لئے جن حقرات ہے کام لیا ہے، وہان میں ہے ایک تھے، ہمارے بہال کے سالات اجماع میں وہی رونش تھے، مولانا تواب جا بھے اور الناکے جانے ہے صدمہ ہوناایک طبی چیڑہے، مبر اورایسے موقع پر حوصلے اور ہمت سے کام لیمااور رضا بر قضاء مومن کی شان ہے، جب ہم نے معزت محمد منطقی کے جدائی برواشت کرو کی ہے، جن ہے جمیں جان، الله، آل اولاد، عرميدوا قارب، اسائذو مشارع سے بھی زياہ محبت ہے تو جسيں حضرت مولانا كن جدائی کواحس طریقے سے برواشت کراین جاہتے، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ الله تعالی ان کے ساتھ خاص لطف و کرم کا معاملہ فرمائیں ۔بال پال منفر ت فرما کیم داعلی ور جات ہے نوازیں اور آپ کے سب بسما تد گان کو صبر میل اور اجر جرّ بل عطا فرمائنس، ان کی موجودگی پی اللہ تعالیٰ است سلمہ کوجن بر کؤاں اور وحتوں نے ٹواز رہے تھے ،اب بھی ان ہے ٹواز نے رہیں، اللّٰہ لاتحو منا اجره ولاتفتنا بعدة واغفرننا وللهجس الله تعالى في ثوي محنت كواكراز ال

میں شروح فراکر یہاں تک پہنچا اور اس محنت کی ترقی ہیں مولانا مرحوم کو ذریعہ بنایا اور اس محنت کی ترقی ہیں مولانا مرحوم کو ذریعہ بنایا اور اس محنت کی ترقی ہیں مولانا مرحوم کو صفات مطلوبہ سے توازا تھا اور وہی مولانا مرحوم بیسے مطلوبہ صفات والملے بزاروں و لا کھوں افراد است سلمہ کو و سے مسلمہ کو و سے اس جلنی مونت کی تجیل فرمائے اور اس کے ذریعہ سے سارے وین کو سادے مالم جس زیرہ فرمائے اور اس کے لیے ساری است سلم کو تیول فرمائے اور اس کے لیے ساری است سلم کو تیول فرمائر صفات بیلنے سے آرات فرمائے ور اہل جہلنے کو مطلوبہ قربائدی کے فرمائر مفات بیلنے میں فلام اور الحال ترقی کرنے والا بنائے۔

حفرات مرکز نظام الدین کی خدمت میں سلام سنون اور خموان تعویت، اس دقت آپ سب کے ول شکتہ جیں اور آپ کی دعائیں تبولیت کا خاص درجہ رکھتی جیں ہمیں بھی اپنی وعائل شک یاور آپ کی۔ فقط دائسلام

مجلس شور کی دار العلی دیوبند کی طرف سے تبحویز تعزیت

من جانب حضرت مولانا سرفوب الرئين صاحبتم داد العلوم و يربند مجلس شورى داد العلوم د يو بندكا يد اجلاس مضرت مولانا مجد عرصاحب بالن يورى د حمة الله عليه كى د فات بر اين د لى درخ و فم كا اظهار كرتاب اور بارگاه خداو ندى ش حضرت مرح م كى منفرت اور ترقى در جات كے لئے د عاكوب حضرت مولانا محد عمر صاحب بالن يورى مرحوم دار العظوم د يو بند كے قد يم فاهل اور في الاسلام حضرت مولانا سيدسين احمد مدنى قد س مرو كے تلاقہ ميں شے مذبانه كالب على بى سے الى نيك مير ت مجدد جهد ، منفعد سے تكن اور صالحين سے تعلق كى بنام ير مشہور تھے۔

طالب علی کے زمانے چی ایک مر نزشوید بیلری کے سبب ترک تعلیم پر مجود ہو<u> کئے تتے لیکن متعق المحال المحالی کی مال</u> کی بیاری تے بعد پھر طلب علم میں مگ مجے اور کامیال سے ہمکنار ہوئے۔

دارانعنوم دیوبندے فراغت کے بعد موصوف تبلیقی جماعت ہے وابہ یہ
ہوگئے اور پور گازندگی و عوت و تبلیغ کے سے وقف کر دی اللہ تعالی نے ان
کی زبان میں بڑی تا نیے عطافر مائی تھی، ان کی تقریروں ہے ہزارہ بر افسانوں
کی زغدگی میں انقلاب آیاا دواس طرح وہ اکا ہر دیوبند کے متاصد عالیہ کی شخیل
کے لئے اپنی تم م توانا تیوں کو صرف فر سے رہے موصوف کی ممال ہے
وار العلوم دیوبند تشریف لاکر مادر محملی کو فرق عقید ہے بیش کر جے بنے ، اور
وعوت دیلیغ کے لئے طفیہ فریز کی ذہمان مازی فرمایا کرتے تھے، مجس شوری
وار العلوم دیوبند کے فرز نمو قدیم اور مسک دیوبند کے قدیم تبلیغی تر جمان کی
وار العلوم دیوبند کے فرز نمو قدیم محمل کے دیوبند کے قدیم تبلیغی تر جمان کی
وائات پر اپنے الیار کی فرخ کا اظہار کرتی ہو مصرف کے عد حب ذاو گان ، انل
فرایت مسئونہ بیش کرتی ہے ، اور بازگاہ فعلی ندی میں و ست برعا ہے کہ وہ
موصوف کی معفرت فرائے ، در جات بند کرے اور ان کی خدمات کو ٹبوایت
کاشر ف عطاکرے ۔ تبین ۔

#### تعزبيت نامه

از طرف: حضرت مول ناہر ار الحق صاحب ہر رو گی مد خد العد فی آج بی دو پہر کوسفر طویل ہے دائیں ہو گی ، عصر کے دفت اطلاع فی کہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب ہاں ہور فی فی رحات ہو گئی ہے، بہت ہی صد مہ اور افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کے مدارج کو لیند فراویں اور نیسما ندگان کو مبڑینل کی تو آئی بخشیں، واعیہ ہوا کہ فوری حاضری دوں محمر قنب و تکان اتکا ہے کہ قریب کی مسجد میں ہمی حاضری نہ دے سکا اس کے چند کلمائے عمل تواب تعزیرت کے سے معروض ہیں۔

# تعزيت نامه

از طرف: حفزت مولاناسيد فتى عبدالر حيم صاحب لا جيورى مد ظله العالى مولانا محمر عمر صاحب بے حد تلص اور امت کادر در کھنے والے اور عالم رہائی تھے،اللہ پاکنے مولانامر حوم کو گوناگوں کمالات سے نواز اتھا،خود کودین کے لئے وقف کردیا تفارات دن ان کی زندگی کا ہر لمحہ دینی فکروں اورامت کے دردیں گزر تاتھا، متعدد امراض کے شکار تھے مگر ان کی پر دامند کرتے ہوئے ہرو تت دین کاموں میں شغول رہتے ،اپنی راحت و آثرام کودین کے لئے قربان کر دیا تھا۔ مرحوم کواحقرہے بلند فی اللہ بوی محبت تھی اور بہت ہی اخلاص ہے ملتے تھے، حقیقت میں مجسم اخلاص تھے، روحانی طاقت اور تعلق مع اللہ کی توت کار فرما تھی،ورندا ہے امراض کے باوجو داس قدر بوی ذمد دار یوں کو سنجالنا، انسانی طاقت سے باہر ہے، بس وہ دین بی کے لئے زندہ تنے اور بیشک ﴿ إِنَّ صَلاَتِي وُنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلْهِ رَبُ الْعَالْمِينَ ﴾ كم مصدال تح ،ان كي وقات ملت اسلاميد كاحادثيب ، اور موت العالم موت العالم كامصداق ب، الله ياك بهم سب كى طرف سے مرحوم كوبہترين بدله عطافر مائيں \_ بلند ورجات نصيب فرمانيس، اور مرحوم جن فكرول كولورامت كاجود رواية اندر ركمت تق الله ياك مارے اندر بھي دين كى فكر اور امت كادر د نصيب فرمائے ، اور ہم سب کو بھی زندگی کے آخری لمحہ تک دین کے لئے قبول فرمائے! آمین۔

آپ سب حضرات سے عرض ہے کہ میرے گئے بھی ضرور دعا فرہائیں کہ
اللہ تعالیٰ مجھے راضی ہو جائیں اور وقت موعود پڑھن خاتمہ قصیب فرہائیں۔
ای طرح میرے الل وعیال اعزادا قرباتعلقین خدام اور احباب سے بھی اللہ پاک
راضی ہو جائیں اور سب کو ایمان واعمال واعمال صالحہ پر استقامت اور ای پر
حن خاتم نصیب فرمائے اور ہم سب کو اور پوری امت کو ایمان ویقین اور ہدایت
سن خاتم نصیب فرمائے اور ہم سب کو اور پوری امت کو ایمان ویقین اور ہدایت
سن خاتم نصیب فرمائے اور ہم سب کو اور پوری امت کو ایمان ویقین اور ہدایت
سن خاتم نصیب فرمائے اور ہم سب کو اور پوری امت کو ایمان ویقین اور ہدایت

عطا فرمانتين آمين۔

## تعزيت نامه

از طرف: حضرت مولانا حبیب الله صاحب فیروز پوری (بالن پور) مد ظله مهتم معبدهمی کنز مرغوب پٹن (گجرات)

بحد تحید مسئونہ، ہزرگان نظام الدین کے حالیہ سفر مجرات کے تذکرے ابھی زبانوں پر جاری ہی تھے کہ اچانک سے جان گداز اور روح فرسا خیرسی کہ حضرت مولانا محر عمر صاحب بالن پوری جنہیں اب رحمۃ اللہ علیہ تھے انتہائی رئے و قلق ہوریا ہے اللہ علیہ تھا سلیم، روح جیاب، ہے آز ہر طبیعت اور پاکیزہ شخصیت کے سرتھ خدا کے مزادول بندول کوسو گوار اور انتخبار جھوڑ کر سفر آترت پر روانہ ہوگے، انا نلکہ و افاالیہ راجعون۔

کیا فرائل کے موانا کے وطن میں ان سے بیدا قات اب آخری ما قات اور آخری ما قات ہوگی اور وعوت و تبلغ اور ادشاووین کابید چراخ جوعر مد سے اپنی ناہمواری صحت اور طویل ضعف وطالت کے سبب چراخ سحری بورباہے، گل ہونے القد علیے کا اخلاص و للبیت، تعلق مع الله ، وعوت کا کامون میں انہا کہ واستواق الله علیے کا اخلاص و للبیت، تعلق مع الله ، وعوت کا کامون میں انہا ک واستواق ایک و قربانی کی کیفیت، تواضع و اکساری اور چرای راہ کیا موت برسول ول کو ایک اور این کی یاو جازہ کی رہے گی ۔ ویلک الله او الاجوة فربانی کی معبد میں انہا کہ کام اور ایسال ہو او سعه واد حله جنان القو دوس عندل و نود قبرة جاری ہو واجعت اور واحد واحد حدود مصحد ووسع مدخله واحد عام علیہ واحد خود قبرہ المنہ واحد خود واحد مصحد ووسع مدخله واحد علیہ شاہب و جمعت امیں

مفرت جی رحمة الله عليه اور مفرت مولانا ظبار الحس رحمة الله طليه كى ب

www.anienaq.org

در ہے رحلت کے بعداس تازک محمری میں ہب مولانا محمد عرصاحب پائن پوری رحمت کے بلتے ایک ایس کی دری رحمت کے بلتے ایک ایسا قلا رحمت اللہ میں ایک ایسا قلا ہے جو بہت دور تک اور بہت دیر تکھی میں میاجا تارہ کا دعا ہے کہ درب رحم حصرت مولانا رحمت اللہ علیہ کا ایک ایسا قلا محمت سے توانہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ میں میں میں میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں

## تعزیت نامه ازاحات خوری موریش

أكسلام عليكم ورحمة النثدو بركانة

 ریداد و اسفتاده کرنے کاشدت سے انظار کرد ہے متھاور حضرت دھے اللہ علیہ ہم ہے جدا ہوگئے اللہ جل شاند بھماندگان کو جو کہ ساری است ہے صرفہ ک کی توقیق دے الور باتی رہنے والے حضرات آگا ہرین کی قدر اور الن ہے استفادہ کی توقیق دے ، آمین تم آمین، شوری موریشش بلکہ موریشش کے سادے مسلمانوں کی طرف ہے تطرت دھے اللہ علیہ کے بیماندگان اور اکا ہرین جفرات کی خدمت میں تعزیب ملام اور وعائی کی ورخواست ہے۔ فقط والسال

#### ازمسجد وارجماعت جياثاز امبيا

متخرم دنكرم موانا نامحد بونس صاحب

ولسلام عليكم ورحمة اللثدو بركاته

بحد ملام مستون! فطرت مولانا محرعمر صاحب يالن يوري رحمة الله عنيه کی رحلت کی خبر آج دو پیبر کو ٹیلی لول کے وربیعہ ہوئی۔ اور پورا ملک نموم ہو گیا، مس مس کی تغزیت کی جائے۔ لا کھوں ول سو محوار اور آ تھیں : خکبار میں ، وہ جو پور کی امت کے سر مایہ کمیات تھے ، جو عالم میں روشنی کے بینار تھے ، جو لا کھول دلول میں بیٹے تھے ،جو روز ننہ شیریں بیان ہے است کے بزاروں السانون كود عوت كے نكات اور اصول بتلايا كرتے تھے، جنفول في اسيت ك اور دوسرے لا کھوں انسانوں کے لئے ٹی سمبیل اللہ سفر کرناا بنا محبوب مشغلہ بنایا تھا، وہ زندگی مجمر کا تھکا مسافر سارے قافے کو مجبور کر منز ل پر جا پہنجا، فانا فأنه وانتا الميه واجعون ررب وجيم معترست موالنا رحمة اللاعلي كوجنت الفرووك میں بلند ترین مقام عفاکر ہے مقدران کے تمام بیمہ نندگان کو تعسوصاً اور محتوین اور تخلصين كوعموماس شديدترين صدمه يرايي شلان شان صربميل اوراجرجزيل عطا فرہائے اور ہاتی ہاندہ حضرات اکا ہر کیا عمروں میں بر سنت نصیب فریائے اور ان کاسانیہ ہم سب پرادر بوری است م تادیر قائم فرماکر ہم سب کواور تمام کام

کرنے والوں کو بلکہ بوری امت کو حضرت مولانار حمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور توفیق ارزانی کرے۔ آمین و ما ذالك علی الله بعزیز.

#### نذرانهُ عقيدت

از سيد محد جاي

برسانحه أرتحال نسان التبلغ مولانا محمه عمرصاحب پان يوري رحمة الله عليه

قندمل علم وحكمت وعرفان جلاحما آتش بجال وه سوخته سامان جلا کیا وه سنت بني " كا ثنا خوال جلا كما وه جال ثنار دعوت ایمان جلا گیا انسانیت کے درد کا درمال چلا کیا ليكن وه ايك لعل بدخثان جلاكيا وه سافر انشاط خستال جلامما اے لیوے کرکے چاغال جا کیا تو کیا گیا کہ دید کا سامان جلاگیا لگتا ہے عندلیب گلستاں جلا کیا یادش بخیر وه کل خندان چلاکیا آج اس چمن کو چھوڑ کے ویران جلا گیا تو کیا گیاز میں ہے آک انساں جلا گیا کیوں سب کوچھوڑ جھاڑکے کریاں جلا گیا جس دم تو سوئے گور غریباں جلا گیا

ماه منیر ومهر درخشال جلاگیا ، امت عم من مای بات تاب تعاجودل روتے ہیں جن کومنیر و محراب رات دن يغام دين جس كاو فليف تقاعم مجر كتفيق عم زده إين ترسية إن آج بحي بمحرب بين يون توعلم كے موتی جہار شو مرشارجن موتيق سب طالبان حق تيره شي مِن دُوب چکي تھي تمام قوم تیرا دجود رونق مرکز تھا اے عمر آتے ہیں یادائجی ترے دل نشیں بیاں كلتين يول توآج بمحكل بإئر زكائك سینیا تھاجس کوخون ہے اینے تمام عمر جلنے کو یوں توروز ہی جاتے ہیں سینکڑوں رانوں کواٹھ کے دیتے ہیں ہماندگل تیرے چثم فلك بھى خون چكىد وتھى أس گھڑى

ای قدر تعزیت ناموں کے ذکر پر اکتفاکیا جاتا ہے، البتہ چند اہم تعزیت : موں کے اقتباسات بیش کے جاتے ہیں۔

(۱) ایک ایسے عالم کا انتقال ہے، جس کی زندگی سر تلیا عمل تھی اور موت بر مُرموت العالم کامعداق تھی۔

(۱۱) یک ایسے نجام اعظم کا نقال ہے جوہر دم داہ فدائیں سرگرم محل رہا۔ (۱۳) کی ایسے واقی وین کا انقال ہے جس نے ۴۵ سال میں سینکڑوی سال کاکام انجام دیا۔

(۳) ایک ایسے بیٹنے کا انقال ہے جس کی ہمت سردانہ سے و نیاکے دور دراز ممالک میں دیچے د خوت داملاح کا بیغام میں وہ کھیا۔

(۵)ایک ایسے امتی کا انتقال ہے جس نے ونیا کو ایک بار مجر سنت تھری کی زیدہ جھلکہاں دکھائیں۔

آج مولانا کے غم جی بورا عالم سوگوار اور انتشبار ہے، آسال ان کی لیر پر شہنم افشالی کرے!

## حصوصیات، صفات اور عمولات اس کے ننس گرم کی تاثیر ہے اسی ہوماتی ہے خایک جنستاں شرر آمیز

و موت وی کی بحربور تکن کے مراقع اصول و موت کی بوری بوری اوری ما تھے اصول و موت کی بوری بوری مراقع است فریا ہے و کا بوری اوری مراقع میں نمائ کے بے بروا ہو کر و موت وین کے بیسی مشغول و بیچ تکمین اور آ کیا بہت کی پروا کئے بغیر کمی تحق کو دین کی بات بیو نجا تی دیے و بات کے دارو فریدی کر اس کے جیجے پڑے کے ساتھ دی اصول کا بھی کا لی کھان فریائے کہ وارو فریدین کر اس کے جیجے پڑے کے ساتھ دی اصول کا بھی کا لی کھان فریائے کہ وارو فریدین کر اس کے جیجے پڑے کے اس کے دیا ہے کہ دارو فریدین کر اس کے جیجے پڑے کے اس

رِحُلُ تبین ہوا تو پیر موقع دیکھ کر خوبصورت انداز میں کہتے، لیکن ند مسلط ہونے کا طریقہ اختیار فرمائے اور ندمایوس ہو کر پیٹے جائے۔

اور مخاطب کے ساتھ مشفقات لہد اختیار فرماتے، جس میں اپنی برتری اور مخاطب کی تحقیر کا کوئی شائد نہ لیا جا تا اور دین کی بات کہنے میں موقع اور ماحول ایسا علاش کرتے جو مخاطب کے لئے زیادہ سے زیادہ موئز خابت ہو، بہز انداز بیان اور اسٹو ب ایسال ختیار فرماتے جو نرمی، بهدر دی اور واسوزی کا آئینہ وار بر، مخاطب آپ کے محال اخلاص کی سلامت محسوس کر تا اور اس کاول ہے اختیار یکا را ختا کہ جو بچھ کہا جارہا ہے واس سے در ضاء اللی اور کمال خیر خوابی کے سوئیت اور مطلوب و مقصود نہیں، البذا وہ مشفید اور مطلوب و مقصود نہیں، البذا وہ مشفید اور مطلم نی ہو ترمس ہی اموجا تا

تھنے دوانانی و حسن و محبت کا مشاں بھونک دینا تقار کوں میں زندگ جس کامیاں

ص مولاناد کوت دین کی نقل و حرکت کے لئے جس طرح دور و ان کی تفکیل کرتے ہتے ہتے اور مینوں اسلام کرانے ہاہر رہتے تھے اور مینوں ہاہر کرائے ہاہر رہتے تھے اور مینوں ہاہر گزارتے ہے معدد اجتماعی اور کی تھی، سب بھی و خوت دین کی ایمیت کے چش نظر ہندوپاک کے متعدد اجتماعی اور بھا موں اور بھا اور ایمیت کے چش نظر ہندوپاک کے متعدد اجتماعی اور بھاری و فیر ہ بھاری و مراکز کے خصوصی جمعوں، نیز افریقہ، امر یک اسٹر بلیا، بور پ و فیر ہ بیر و فی ممالک کے دور دور از اسفار کرتے اور اجتماعات میں شرکت کرتے، جگا فریعنہ ادا کرنے کے بعد نقل جج اور دہاں مسلمانان عالم کے اجتماع سے بھر بور و تی مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے لئے دہائی سے بھاعتیں روانہ کیں، متحد س متعاصد حاصل کے۔ مسلمانوں کے ساتھ میں دینا ہے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ میں دینا ہیں دینا کے مسلمانوں کے ساتھ میں دینا ہید اس کی کیس، بنی فکر کا ال اور سے بھاعتیں دونا کی کیس، بنی فکر کا ال اور سے بیانوں میں دینا ہید اگر کے ملکوں میں دینا ہید اگر کے میں دینا ہید اگر کے ملکوں میں دینا ہید اگر کے ملکوں میں دینا ہید کا دور دی اگر کیا گور دیوں کو کی کو دینا کی کو دیا گیں کی دینا ہو کر دیا گیں کی دینا ہو کر دی کو دی کی کو دیا گیں کی کو دینا کر کو دینا کی کو دینا کی کو دینا کی کو دینا کر کو دینا کی کو دینا کی

وین کی نت نئی را ہیں کھولیں 🗝

کون نظے کا خداکی راہ میں دیونت وار وزیر کی خاطر فور کریں در در کی اب کھائے گا کون آبان زہر و تقوی چیکر حسن بی یقین اب جس راہ توکن آہ سمجھائے گا کون

() ممانک عرب و جم میں وعوت وین کی اس قدر اشاعت ہوجائے اور آپ کی نخصیت شہور اور مقبول ہوجائے اید جم میں وعوت وین کی اس قدر اشاعت ہوجائے کا دوسرے کو بھی اجترت ندوی کہ خصوصیت کے ساتھ ان کی شخصیت کی خرف وعوت وی جائے ایش مات کے بیانات کا امان کیا جائے ایک میک میں ان کے بیانات کا امان کیا جائے ایک میک ہمر وم اللہ کی مخلق کو اس کے مخاتی اور خانق کے کام کے ساتھ جو ان کے ک جدد جبر فرمائے رہے است کے مختلف طبقات کو ایم قریب کرنے کی ہوتھیم جدد جبر فرمائے رہے است کے مختلف طبقات کو ایم قریب کرنے کی ہوتھیم کی دور جبر فرمائے رہے کی دائے اس کی مہتر تان مول تھی۔

ا آیک مرحید افل مجلس نے ایکھا کہ آپ نے حدیث پڑھانے والے اپ ایک معاصر ساتھی کے ہو نول کو بوسہ دیا واور فرمایا کہ ان ہو تول سے ہروفت غال اللّٰماور قال الوسول کاورور ہتاہے اس الآت ہیں کہ ان ہو تول سے برکت حاصل کی جائے

یں بہت وین کی تحریب آپ کے آخری دور میں ہمہ کیر اور عالمگیر ہو جانے کی دجہ ہے ہر خطے اور ہر ملک میں سمجہ دار سماعت اور مشورہ کی جماعت بن چکی تھی، باہم مشورہ میں اختیاف اور اختیار کے نازک مواقع میں اختیافات کو خوش اسلونی کے ساتھ میں طرح رفع کرتے جس سے احباب میں پہلے کی بنسیت زیادہ میں مہت ہو جاتی اور کام کی مقد ارجمی بڑوہ جاتی والگر آئر کسی علاقے یا فرو میں بے اصول ہوتی تواس پر فوری روک نہ لگاتے، بلکھن تدبیر کے ساتھ تدریجی طور پران کوامول پرلے آتے، جس سے علاقے بی وعوت کا کام بھی قائم رہتا اور وہ فرو مجھی کام بھی قائم رہتا اور اصول کا مقصد بھی ہامل ہو جاتا۔ نیز بعض موقعول پر احت کے فاسد خون کو تکالنے کے لئے نشر فرور لگاتے، حمر اس کے بعدان کے مرہم لگانے کاجوانداز ہو تااس سے نشر کی تک فیص والی رہتی۔

کی تک فیص والی رہتی۔

آپ کواس بات کا کائل یعین حاصل تفاکہ ایمان ویقین کے بغیر امت مسلمہ میں آو کی تغیر اور انتقاب پیدائیس ہو سکتا ہے ،اس کے بغیر کوشش کرنا اسلام کی روح اور اس امت کے حزاج کے خلاف ہے ، چونکہ اس امت نے قران اول میں ایمان کے علی ہوتے پر ہی کامیا لی حاصل کی ہے اور ، محر و بر پر چھاگئی ہے اور ایمان ہی کے ور بونے سے اختلاف وائتشار میں جٹلہ ہو کر ائی جمعیت کھو بیشی ہے۔

لبنداآپ کے بیان کاموضوع بی ایمان ویقین تفاور یہ یقین رگ وریشہ میں پوست ہو گیا تفاہ لا کھوں کے ججع میں پوری قوت اور و سوزی کے ساتھ ایمان ویقین کی یا توں کو واشگاف بیان فرما ہے ، نیز آخرت پر یقین خدا کے وعدوں پر اعلاد توکل، جنت وجہم کاموئر تذکرہ، روح انسان کی حقیقت واجہت، نیمی حقائق کا اثبات اور مادیت کا افکار، رسول اللہ شکلیتی اور محابہ کرام حقیقت کی کاروز ندگی اور ان کے بصیرت افروز نمونے ، دعوت کی طاقت اور اس کی جمیرت افروز نمونے ، دعوت کی طاقت اور اس کی جمہور کی تا تھا، اور ہر طاقہ اور ہر طاقہ اور ہر طاقہ کو کی تا تھا، اس میں آپ کے ایمان ویقین کی تجمر پور کی نیس کی تا بھی دخل تف کی تحربور مانائر کرتا تھا، اس میں آپ کے ایمان ویقین کی تجمر پور کی تھی۔ کی بیان ویقین کی تجمر پور

ک حضرت مولانا کو است مسلمہ کے ہر طبقے اور ہر طبقے میں اللہ تعالیٰ کے متبولیت اور محبوبیت مطافر الی تھی، لا کھوں آدی آپ کے کرویدہ تھے،

فیر ممالک کے ابنی ورود فکر بھی اس کی تمناکرتے تھے کہ موانا ان کے ملاق میں تھریف لاکمیں اور اپنے انسول اور تیرین بیانات سے مستنفید اور تحفوظ فرمائیں اور آپ سے استفادہ کو باعث نخر واعز از محسوس کرتے تھے۔

(ع) اپنے تمام اکا برے ما تھ فاداند اور نیاز مند نہ تعلق رکھتے تھے،
بالخصوص شخ الحدیث حضرت مواناز کریا ما حب نور اللہ مرقدہ اور حضرت
فی موانا تھریوسف صاحب اور حضرت فی موانا افوم الحس ساحب تے
تی موانا تھریوسف صاحب اور حضرت فی موانا افوم الحس ساحب تی بہونچا تھا اس کو وہ تھر سے موانا کو جو شد سے
بیونچا تھا اس کو حد تحر مریس نیس الایاجا سکا ہے، آپ ان بزرگوں کے ماتھ کال اوب واحز ام اور نظیم واکرام کا معالمہ فرماتے تھے، آج کے دور ش
بررگوں کے ساتھ یہ محت میے تلوص میں جذبہ تعظیم و تحریم الایاب نہ کی

آپ ان بروگوں کے مقام کا اور اور اور استفاقیان کا بھی برداخر ام اور اعزاز فرماتے، نیز مرکز کے تمام کام کرتے والوں ہے جن بی امیرو خویب، تاجر دکاشت کار اور ملازم، کا نے اور بو نیور کن کے اساتذہ اور طنب اسلای بدارس کے معلمین اور شفائیوں، ڈاکٹر اور انجیئر ہر طبقے کے افراد ہوتے، اسلای بدارس کے معلمین اور شفائیوں، ڈاکٹر اور انجیئر ہر طبقے کے افراد ہوتے، سب کام سب ہے درجہ اکر ام اور شفائی و محبت ہیں آتے تھے۔ سب کام کرتے والوں کی طرف ہے اپنادل صاف در کھتے تھے اور اس کا پور اانہ تمام کرتے اور کے دائر کسی کی کو تابئی معلوم ہو جاتی تو تعملے سے اس کا تداد کسوس نے در کے در بیوی ہو یا جھوتی معانی طلب کرنے میں کوئی عاد محسوس نے فراتے اور علی در بیوی ہو یا جھوتی معانی طلب کرنے میں کوئی عاد محسوس نے فراتے اور علی در بیا ہے۔ فراتے اور علی در بیا ہے۔ فراتے ہور علی در بیا ہے۔ فراتے ہے۔

ک معرسہ بی مولانا انعام الحن صاحبؒ سے قرآن منظ کرنے کے بارے میں استعواب قر ملیا تو معرت نے جواب میں فر ملیا کہ دعوت کی مشتولی کے ساتھ نبھ یوئے تو بہتر ہے، چہ نبیہ مسید نبوی بیں واقع ریاض ابحہ ہیں حضرت بی سے حفظ قر آن کی ابتداء فرمائی،اور دعوت کے شغل کے ساتھ میار سال کی عہدے میں بورا قر آن حفظ کر نیا تھااور اس کا ختم کیمی حضرے بی کے یاس دیاض الجند میں قر آن پاک کی آخری آئیٹیں سٹاکر کیا، چونک آپ نے بزی عمر بھل حفظ قر اُن کیے تھے، اس وجہ ہے اینے عام بیانوں میں ہیا بات فرماتے تھے کے وَسَرَ بَحِینِ کے حافظ ہوتے ہیں اور ٹیل بچین کا حافظ ہول۔

🕟 مولانا مرحوم كو قرآن ياك ت والبائة تعلق تف، جهال موقع مثا قر آن پاک کی تلاوت شروع فراد کینے والی تعلق کی بناء پر وعوت و تمکن کی جمد کیر مشنولیت کے باوجو و ہری عمر بیں حفظ قر آن یا کب کو دولت بھی حاصل کر لی، اورابینا عموی اور محسوصی میانات میں خطبہ مسنون کے بعد اور وور ن بیان بوے والبائد الدائم میں کیف وسر در کے ساتھ قر آن پاک کی آیٹوں کی تلاوے فرماتے، بیدا محسوس ہو تاکہ وہ کہر دہیے بول: ع قر آن میں ہو ، نموط زن اے مر و مسلمان

#### ساد گئادر تواضع

آ ہے کی ذات میں سادگی اور تواضع کوٹ کوٹ کر لجبری ہو کی تھی، جس زمانے شن آپ مرکز وہلی میں بغیرائل وعمیال کے تما قیام پذیر تھے تواہیے تجرے میں جہاں دو تمن معز ت آپ کے ساتھ رہتے تھے آپ بنے جاریائی کے نیجے فرش پر بستر لگا کر آ رام کرتے ، عام طالب علموں کی مانند بے تناف رہے ، ملک اور بیر ون مک کی بوی بوی مخصیتیں آتیں آپ ای جرے میں فرش زئین پر بیٹھ کرے تکلف و تیں کرتے بفتل و کمال کے ہوئے ہوئے اس قدر سادگی اور تواضع وار دین کومناثر کے بغیر شدر بتی مونیوی چنے وں سے ب رنین کی وجہ سے بے خبر ک کابیر عالم قاکد ایک مرجب راقم الحروف بھی ای میلس میں تھا، آپ نے الل میلس سے فرمایا کہ میراکر کا الناہے باسید ماہے، سمی فے جواب دیا کہ کر تاسیر حاہے ،اس سوال کا وجہ وریافت کی مجی تو آ بے نے قرملاسال مكذشته ميراا فريقة كاسغر مواقعا، جب مين افريقة ك بموالى الأه يروتزا تووہاں کے احباب نے متایا کہ مولانا آپ کا کر حالات تو میں نے ہوائی اڈے ير ال كر تاسيدها كيا تعاد آج بهي ميراسنر افريقه كاب واس لية معلوم كرد إ ہوں کہ سال گذشتہ کی طرح نہ ہو، جو نکہ آج کل کے کیڑوں میں الناسید معا والشح لنيل ہو تاہے۔

باوجود كمالات ك آب نهايت متواضع اورْتكسر الموان من تحد تمجى اين آب كوكى دوسر برترج بدوية تعين برايك كرماته لل بطريخ تقر، بعی این لئے تصومی امّیاز کے روادار نہ ہوئے جمنور مِنْ اَلْفِطْم کا فر ال ب "من تواصع لله وفعة الله "جس في الله على عايزي كي الله تعالى إس كو سر بلند كرا عبد آب اس مديث ك مح معديل في آب ك سادك اور توامع کے مفعل باری تعالی نے تو کوں کے ولول میں آپ کی عزت وعظمت کے اسٹ نقوش قائم فرمائے اور بے مثال محبوبیت عنایت فرمال \_ خدائے یاک اس پیکر طوص کے نعش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی تو نتی بخشہ! بركزت ميرد آكد دلش زعد شدو بعنق فيت ست برجريدة عالم دوام ما

رايره زيلش اوردنيا يجانكل ينتعلق مول مي ميمرس وريايس اوربركز شركير ول كوكك ياني

# مبروحل اور شفقت

آب کی عمر کا کثر حصہ و موت دین سے فمل بیں معردف رہاہے جس بی ببت ی نا ہموار ہواور ناموار خاطر امورے واسط برا حمر مبر و تحل کارامن مجمی تهمل با تحصيت ند چهونا، تهمی كوئى شكوه، شكايت زبان برند آئ، وهنت طا قات ومصافحه بعض عوام الناس كي جانب سے خلاف طبح طرز عمل يا إنى ضرورت ك المبارك لئ آب كوب موقع تكليف دين كر باوجود آب نهايت تحل ادر خوش اخلاتی کے ساتھ چیش آتے اور ان کی دنجو کی بھی فرمائے اور اطمینان ے سب کی بات سفتے اور فرمائے فر باربور ساکین کی وعال سے میں مال رہا ہوں کسی کو کیا فیران بر کیا گزرتی ہے، اور ان کے احوال من کر رویا کرتے اور اس ونت ایی ابتدائی زندگی کی حالت یمی بیان فرمائے که بیری والدہ محترمہ أكرجه نادارتيس محرغر باداور مساكين سي بعدروى كرف كوكباكر تبى اورجتنا اسيدياس مو مااي مين سے دے دياكر على و آب محك حق كى الداء كرتے ، آپ فدمت غلق کوسب ہے اعلی ممثل سجھتے اور اس کاخوب خیال نرائے۔ با تأعده مستحقین حضرات کی فہرست رکھتے کار موقع بموقع ان کی الداد کر تے اور غریب طلبه کی مدد کرتے، نیز علام کرام کی خدمت جی بدیہ پہو نیانے کا بمى آب كالمعمول تعابه

طریقت بخو خدمت ملتی نیست زخیج و مجاده ودلی نیست رجید: طریقت ندمت ملتی نیست رجید: طریقت ندمت ملتی کانام به کشید، معلی اور گدری کانام نیس به اینام مرات، آپ کی زندگی سنت کی بیروی اور رسول الله میلیکین کی محبت کی پر توقی، بر وقت اور برشل می او میدم مسنوند و ماثروی کانام فرات، آپ کی زندگی کامحبوب مشغله بی احیاه سنت تماه میدست تماه میدست می به میسید می کانام فرات، آپ کی زندگی کامحبوب مشغله بی احیاه سنت تماه

ا پنے بیانوں میں سنت کی ہیروی اور ہر ہر سنت کوزندہ کر سنے کی پُر زور وعوت دیتے تقیرہ خاص کریہ فرمائے کہ حضور طِلْقِیظِئے کی کیسا بک بات کا مجورت جانا اللہ کی مدد کا ارتباط کی ایک بات کا مجبورت جانا اللہ کی فیمی کی مدد کا اگروانا ہے اور حضور طِلْقِیلِئے کی سی ایک بات کا مجبورت جانا اللہ کی فیمی مدد کا مہت جانا ہے۔

آپ کے شب وروز کے او قات مولات سے گھرے دستے، کوئی گھڑی ضائع کرنا گوارہ نہ فراتے، سیج ڈھائی گھڑی خال اور کام سے متعلق امور کا مشورہ اور خطوط کے جوابات اور اور اور وحشاغل کے علاوہ کتابول کے مطالبہ کے لئے بھی ضرورہ وقت نکالتے، خصوصاً حیاۃ السحاب کے لئے فرائے کہ اس کی حصہ مر ورمطالعہ کرتا ہوں، اور میر انجر بہے کہ اس میں صی بی کی زند کی کے نشیب و فراز اور زندگی کے ہر بہاو ہرو سنتے بدایات کی دجہ سے تحریک و تو سے تحریک فرائے اور فرائدگی کے ہر بہاو ہرو سنتے بدایات کی دجہ سے تحریک و تو سے تحریک اس میں اور فرائد اور فرائدگی ہو اور فرائد ہوں۔

حضرت مورانائے مرض الوقات ہیں اپنے ہوے صاحب زادہ محترم مولانا یونس صاحب سے فرمایا کہ مرکز نظام الدین ہیں تقریبات سے سال رہا ہوں اور مرکز کی بھی اور یافی کو استعمال کیا ہے تہذا میرے منقال کے بعد بیپاس ہزار روسیتے سرکز کے حساب ہیں جمع کرادیتا۔ الحمد مند آپ کے صاحب زاد کال نے حضرے سوفاناکی وصیت کو ہوراکیا اور فہ کورور تم ای وقت جمع کروادی۔

ا ہے مقصد کی تکن اور و ھن میں جہاں وعوت و تبلغ کے سے عالمی طور پر نگریں کرتے تھے وہیں اپنے کھرانے کی تر تیب کی فکر میں بھی رہتے تھے۔ وعوت و تبلغ کے لئے جہاں لو موں کی خروج فی سمیل اللہ کے لئے تفکیل فرز تے رہے وہیں علم وین سے محروم علاقوں میں مکاتب و مداوس کے زیادہ ے زیادہ قیام کی مجی مرکن سعی و کوشش فرماتے تھے اور اپنے اڑو تائیدے اس کار خِیر کو ترقی و تقویت پہنچاتے تھے۔

آپ کی خواش متی کہ زندگی کے ہر شعبہ میں دین زندہ ہواور قرباتے
د خوت دین کی جدوجید کا مقصد بھی ہے کہ است میں دین کی طلب پیدا ہو،
جس سے دین کے تمام شعبے ترتی پذیر ہول، اُن جملہ تشروں میں اُیک فکر اُپنے
علاقے اور براور کی کے لوگوں کے معاملات میجے اسلامی نکج پر لانے کے لئے
تقی، علاقے کے عوام اور تھا کہ توم کو برابر توجہ ولاتے رہتے تھے، جس کے
انتجہ میں اپنے علاقے کے ممثلہ علی اور بڑے کاروباری حضرات کے مستقل
خراکرے ہوئے اور اہلامی معاملات کے فکر مشد ہوئے، معاملات کی خاہری اور
باطنی جر بھی بھی اصلاح مولی ای میں موازیام حوم کی توجہ اور فکروں کا بھی
باطنی جر بھی بھی اصلاح ہوگی ای میں موازیام حوم کی توجہ اور فکروں کا بھی
باطنی جر بھی بھی اصلاح ہوگی ای میں موازیام حوم کی توجہ اور فکروں کا بھی

آل لظافت پس بدان کر آب نیست جر عطاء میدر علی وہاب نیست به مهربانی آب و گل کی نبیل ب مرف پیدا کرنے والے اور عطا کرنے والے کی بخشش ہے

مرکز فظام الدین پی متواتر تمیں سال تک بعد فیمفصل بیان مرکز فظام الدین پی بعد فجر ہونے والایہ طویل اور ہون بیان ہیشہ فیر معمولی اہمیت و دیثیت کامال رہاہے، مولانا محر پوسف ساحب اور ان سے قبل مولانا محرالیاس ساحب بیمیان خود فرماتے تھے لیکن بولہ اانعام الممن صاحب سے دور المارت بی یہ بھاری قد داری خود نہ قبل کرتے ہوئے مولانا محر محر ساحب پالن پوری کوسونپ دی تھی ہور مولانا پالن بوری نے نوائی رفاقت کاحق بحر بورطر بیاتے سے اداکرتے ہوئے اس بیان کو متواتر تمیں سال تک جمس کاحق بحر بورطر بیاتے سے اداکرتے ہوئے اس بیان کو متواتر تمیں سال تک جمس عزم واستقلال اور ہمت کے ساتھ جاری رکھااور اس اہانت کا حق اواکیا وہ وعوت و تہلیغ کی تاریخ میں فراموش تبین کیاجاسکا، مولانا انعام الحن صاحب کو بھی دعوتی و تہلیغ سعامات وامور میں آپ پر بیزاا متاور ہا۔ بالحضوص آپ کی تقریر وال پر جودعوت و تہلیغ سے بحربور ہوتی تھیں بہت انشراح واطمینان تھا بسااو قات خواص کے بجع میں بھی آپ اس کا برطا اظہاد فراد و کرتے تھے، بسااو قات خواص کے بجع میں بھی آپ اس کا برطا اظہاد فراد و کرتے تھے، چائی آپ کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بدود توں حضرات ہے۔ میں کا ایک میں وعوت و تبیغ کا کام کرتے والوں کا ایک متن جمع میں است تھا دھرات مولانا اتعام الحمن صاحب نے ان معزات ۔ سے مقال میں جمع سے مول تا تھر ممرصاحب کا تعادف ھلا ہے عمر السان معمالی کہ کر کر ای جمع سے مول تا تھر ممرصاحب کا تعادف ھلا ہے عمر السان الدعو ہ والنبلیع کہ کر کر این بھی

حضرت بی سولانا محدیوسف صاحب کے انقال کے بعد مرکز نظام الدین میں فجر کے بعد والا طویل بیان جب مولانا محدیث مرصاحب پائن ہوری کے ذربہ آیا توان کی ابتداء بیل بید نوعیت ہوئی کہ مرکز میں مولانا کے بیان کے دشت ایک جانب شخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور الشرر قدوا تشریف فرماہوتے اور ووسری طرف معفرت می مولانا نوعی الحدیث مولانا نوعی الحدیث تشریف فرماہوتے ، دونوں پررگوں نے بعدرہ دن تک بیان ساہ بھر تین دن تک دونوں پررگ جمنرت مولانالیاس صاحب کی تبر کے پاس بیان ختم ہونے تک مراقب رہے ، جب حضرت مولانالیاس صاحب ماحب مہلان بور تشریف لے مراقب رہے تو حضرت مولانالیاس صاحب ماحب مہلان بور تشریف لے بیان میں حضرت مولانالیاس ماحب میں بیان میں مولوی محر ممرک بیان میں جب بیان میں مولوی محر ممرک بیان میں حضرت آنے فران مولوی محر ممرک بیان میں حضرت آنے فران بورے تشریف لے تو حضرت آنے فران مولوی محر ممرک بیان میں حضرت آنے فران مولوی محر ممرک بیان میں حضورت آنے فران مراسادن بورے تشریف لے آتے ، بھراکے بغت

<sup>(</sup>١) سوارخ مولانا نعام الحن صاحب كاند عنوي جلد اول مي ٥٠ سو

تک دونوں بزرگوں نے مراقب ہوکر بیان سنا، اس کے بعد حضرت بی ہے
فرمایاکہ اب بیان سننے کی ضرورت نہیں ہے ،اللہ نے بات و نیامیں چلادی۔
دومرے موقع پر چند مہینوں کے بعد جب حضرت شخ الحدیث قدس سر ہا
مرکز میں تشریف لائے دوران قیام مولانا محمد عمر صاحب معلوم کیا کہ مس
ہے بیعت ہو، مولانا نے جواب میں فرمایا کہ پہلے حضرت بی مولانا محمہ یوسن
صاحب ہے بیعت تھا، اب مولانا انعام الحن صاحب ہوں، حضرت شخ
الحدیث نے فرمایا بیارے میرے ہاتھ پر بیعت کرلے ، چنانچہ حضرت مولانا
العام الحن صاحب کے مشورہ سے حضرت ہوگا ہور حضرت مولانا

اس واقعہ کے بعد مولانا مجم عمر صاحب کو حضرت شخ الحدیث مولاناز کریا صاحب قدس مر ہ ہے والہانہ محبت ہو گئی واور عقیدت وعظمت بڑوہ گئی، جس کی بناہ پر حہزت ﷺ سے اینے خاص وعام حالات کی اطلاع اور مشورہ لاز ی بناليا تفاحتي كه اينه تحريلو مسأئل كالجحي مشوره ضرور كلے ليتے ،اور سفر و حضر میں اینے حالات وکیفیات کے خطوط لکھنے کا بھی معمول رکھتے ، بیرونی ممالک کے لیے سفر وں کی کار گزاری کے خطوط جس طرح مرکز نظام الدین ارسال فرماتے تھے۔ای طرح حضرت شیخ الحدیث نوراللہ مرقدہ کو بھی تحریر فرماتے، نیز مولانانے کئی مرتبہ اسے خوابوں میں حضوراکرم میں نیاتی کی زیارت فرمائی باورد عوت دین کے عمل کے متعلق کی بار آپ مطابق نے بشارت دی ہے، تویہ خواب اور اس کی حقیقت حال ہے حضرت شیخ کو ضرور کاللع فرماتے، حضرت چیخوش ہوتے اور مبار کیادی کے ساتھ دعائیہ کلمات جواب میں تح مر فرماتے الغرض حضرت شیخ الحدیث صاحب نور الله مرقدہ کے الطاف وعمایات اور توجہات کے خاص مور دبن گئے تھے۔

# اینے گھر پلوں دین حالات سے دا تفیت

معرت مولانا محد عمرصاحب" خواص کے بیان بیں فرایا کرتے ہے ک آوی دین دعوت کاکام کرتے کرتے دور دراز بیر وٹی ممالک بی کام کرنے وال ین جائے تھرای کوایٹا گھر پلو، حول نظرانداز تبیل کرنا جاہتے، کیونک اپنا گھر پلو باحول این وعوت کا ابتدالی سراہے، آدی جاہے دعوت دیئے دیئے آخری سرے برپیون عجائے مراس کانیتہ الی سراائے باتھ سے نہ مجھونا جائے ہے۔ **ی جاکر جاری و عوت کا فاکرو عام اور تام موگله حضرت و دادنا کا ذاتی تعالی** ا ہے مگر دالوں کے ساتھ ایبای تھا، آپ گھر بلوز ندگ کی بھی پوری بھیرت تے میا تھ تین فرماتے اور افراد خانہ کی تربیت فرمات۔ اور اپن اولاد کے بارے میں فرماتے "الحمد فلہ میری اولاد جو کماتی ہے دین پر قریح کرتی ہے اور بھے بھی انہوںنے گھر پلو معاملات سے ہے فکر کور کھاہیے۔ اس کی شروت میں ڈاکٹر خالد صاحب معدلیتی علی گڑھ کا ایک مکتوب در نے ڈیل ہے جو موصوف نے حضرت مولانا محد عمر صاحب ہے نام لکھا تھا، جبکہ موصوف مع ابلیہ کے دانوں کے علاج اورصفائی کے سلسلے میں بندرہ روز کہتی ہیں سول نامجر عمرے صاحب زاووں کے بیماں بطورمہمان قیام پذیر رہے تھے۔ اس خط کا قتباس ورن ذیل ہے۔ "بنده کود کی کربوی مسرت ہوئی کہ سب بھائیوں کے بایکن انتہائی محبت اور يو زے ماور سب مولوي يو نس صاحب كواپنا برا مجھتے ہيں اور ان سے والمباند مبت كرتے بي اور موبوي يونس صاحب بھي ماش الفدائيے سب بھا يون کے ساتھ امتیائی شفیق ، اخلاقی زوال کے اس دور میں خاندانوں میں اس طرح کے جوڑاور تعلق کی مثالیں ،اگر نایاب نیس نؤ کمیاب ضرور ہیں ہیہ بھی جان کرمسرت ہوئی کہ ماشاءالقدسپ کی دعوتی معمولات کی ترتیب

تَائم بِادراللِيهِ النَّاءَ رَّبِينَ كُر تَي تَعْيِمَ كُهُ تُحرِكَ تُواقِينَ عِن بِينَا اللَّهُ ويْق ائیا ٹی اور وعوتی گکروں ہیں ترقی ہے، آپ نے اپنے کو غدا کی راہ ہیں اپیا ہیں دیاور قربان کر دیا کہ اللہ یا ک کی باد گاہ بھی آپ کی سیا می مشکور جو کر آیک طرف توخداے پاک نے اپنے کام کے لئے آپ کو فارٹ کرویا، اور دوسر ی طرف اس کا کیل اللہ نے بیاد کھویا کہ آپ کی اواز و کو زنٹہ یاک نے صارخ بتأمرات عالی محنت میں لگاد باادراس کی برکت ہے اس جند روزوز ندگی یں تمام حاجات وغروریات بوری کرنے کے لئے عرف وعافیت کے س تھ تمام اسپاب مجمل بیوا فرادیے اللہ یک آپ کے خاندان کے اس گلہ متہ کو ہمیشہ مرہبر وشاداب اور ہرا مجرار کھے اور نہب کی آنکھوں ک انھنڈ کے کاڈر بعد رہائے۔ عبد کے ماک مب کوائے والن کی عالی محلت کے لئے اس حرری قبول فرمائے، جس طرح دوجا پہتا ہے ور دو وال جہاں کی ترقیت ے عالانال فروے اور میں میں محتق تعلق اور جو ٹرنٹ ہز ہوانشا فہ فروا ہے۔ بندے کوان سب کو دیکھ کر وہ دور یاد آتا ہے جب یہ سب جھوٹے چھوٹے تھے،اورانی والدہ محتر سے ساتھ ملی گڑھ آبا کرتے تھے،اورائر ناکارہ کے غریب خانہ میں کھیلا کرتے تھے،اب ماشاہ اللہ سب بڑے ہو گئے۔ جوان ہو گئے اور سمجی قریب قریب صاحب او لاو ہو گئے ، چھے تو مب کو دیکھ کر ہوئ خوشی ہوتی ہے۔

حضرت مولا ناخم عمرصاحب کی خدمات اپنی مومن قوم بیل دناقہ عمل هفاؤه کے ماقبل مکاتب کی عالت اتبر جل رہی تمی عموا معمولی تعلیم یافتہ مدرس ہوتے تعم نیز ہر گاؤں عمل ایک مدرس ہوتا تخواہ بھی معمول دی جاتی تنمی وین کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے خاص و کچی نہ تنی تنجیم سیسی میں کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے خاص و کچی نہ تنی تنجید تعہیم سیسی میں کی معظمت نہ ہونے کی وجہ سے خاص و کچی نہ تنی تنجید تعہیم

برائے نام ہوتی تھی جس کی بناء پر بچوں کو دینی تعلیم واز نے کا عمو می ر جحان نہ تماہ جب حفترت مولاتا محد عمرصاحب بالن بوریؓ نے وعوت وین کا کام جاری فرمایا تو دینی ماحول بنتا شروع موهمیا اور جماعتوں میں قریب اور دور نقل وحرکت کرنے کی دجہ سے عام افراد میں علم وین کی عظمت ہیدا ہونی شروع ہو گئی اور بندر تنج مکاعب کا نظام ترتی پذیر ہواحتی کہ ہر جگہ فارغ التحسیل عالموں کی حلاقی شروع ہو کی اور سے ماحول عمومی طور پر بن رہا تھا اس نئے اس توم کے افراد بھی فارغ التحصيل بونے شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ مكاتب كى ضر درت بھی ہوری ہونے گلی اس انتاء میں مدرسہ نذریبہ کا کوی ، مکتب ہے مدرسد بننے کی کروٹ ہے رہا تھا تکر ماحول سازگار نہ تھا قوم صرف مدرسہ دار العلوم چمالی بی کو کائی محمق اور کاکوسی علی سے مدرسہ کا تیام غیر خرور ی سیحقتی متنی اس کئے اس کے ذمہ داروں کومشم قشم کے اعتراضات اور ر کاوٹیس اور و شوار یوں کا سامان کرنا بڑا ہے و شواریاں سقائی اور بیر وفی دونوں اعتبار سے تھیں تکراس درے کے ذمہ دار، حضرات مولانا محد عمر صاحب اور تبلیق کام ے ابتداء بن سے نسلک اور مر بوط تھے اور ورس و تدریس کی خدمت بھی انجام دے رہے تنے اس لئے مولانا سے ضرروی مثورہ اور رہبری حاصل کرتے تھے حعزت مولاناان کی تعلیمی شغولیات ہے مانوس تھے یہی وجہ تھی کہ آپ نے سبجی صاحبزاد گان کو مرسہ نذیریہ میں تعلیم ولائی ہے ہم حال یہ بدر سه بهبت تیمیٹروں اور حالات سنت گزیر تاہوااسینے مقصد بیس روان دوان رہاور الحمدلله آج بعي مدرمه نذيرييه كے بعضے اساتذہ تعليمي مشغلہ کے ساتھ وعوت دین کے ممل میں بھی پیش پیش میں۔

الانتقاليات ويشتر دومدرے موس قوم كے تھے تشالاتيں دارالعلوم جہائي اور عقالاتيں الداد العلوم وڈالی قائم ہوا تھا اور اس كے بعد پالن بور ميں مدرسہ وعوۃ الحق اور علاقے میں وعوت کے کام کے بعد سب سے پہلاا نہیں ونوں میں تقریبان اللہ جو بہلاا نہیں دنوں میں تقریبان اللہ جو علیہ کا کوئ قائم ہوااس کے بعد مولانا حبیب اللہ جو عکیہ کالیہ والے جو جلیفی کام سے مانوس سے اور حضرت مولانا محمہ عمر صاحب اور یوسف بھائی سے خصوصی ربط تعلق تھاا نہی ہزرگوں کے مشورہ سے آپ نے مدرسلم العلوم کی بنیاد کالیز و میں ڈالی، اس کے بعد مدرسہ کنزم غوب پین حضرت مولانا کی حکمت علمی اور پر زور تائید سے بڑے پیانے بر جاری ہوا اس کے بعد رتن پور کامدرسہ قاسم العلوم وجود میں آیااس کے بعد تھلی کا حفظ کا حفظ کا اس اور اس کے بعد تھلی کا حفظ کا اس اور اس کے بعد تھلی کا حفظ کا اس اور اس کے بعد تھلی کا حفظ کا اس اور اس کے بعد تھلی کا حفظ کا اس اور اس کے بعد تھلی کا حفظ کا اس اور اس کے بعد تھلی کا حفظ کا اس اور اس کے بعد تھلی کا حفظ کا اس اور اس کے بعد تھلی ہو تھا کہ کا سے کا سے در اس کے بعد تھلی کا حفظ کا اس اور اس کے بعد اس کی بعد در اس کے بعد تھلی کا حفظ کا اس اور اس کے بعد اس کی بعد اس کی بعد کھلی کا حفظ کا اس اور اس کے بعد مانی میں مدر سہ خلیا ہے وجود میں آیا۔

بہر حال دعوت کے کام سے بیشتر کوئی مدرسہ قائم کرنے کا سوچتا تو عوام وخواص اشکالات سے پڑمر دہ خاطر کردیے جب ایک مدرسہ سے تو دوسر ا بنانے کی کیا ضرورت ہے لیکن وعوالے کے کام کی خروبرکت سے عوام وخواص میں علم دین کی عظمت پیداہو کی جس کی بنامیر بے در بے مدرے قائم موتے گئے اور ان کا تعاون بھی ہو تارہا اور اس کو وقت کی سب سے بوی ضرورت مجها جانے گااور اب بھی بہت ہے طلبہ مجرات اور بیر ون مجرات کے بدارس میں زیرتعلیم ہیں۔حضرت مولانا محمد عمرصاحب فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کا کام کر کے عمومی فضااور ماحول قائم کرواس کی وجہ ہے دین کے تمام شعبوں میں تقویت پہنچ گ جب آپ بدبات فرماتے سے اس وقت اس کا مجھنا وشوار ہورہا تھا لیکن آج ہم اپنی آ محمول سے دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر برا انقلاب رونما ہو گیا کہ دین کے تمام شعبے الحمد للد ترتی پذیر ہیں ہر دیہات کی مىچدنئى اور چوژى تقمير كى حمى محر موسم كرمايين وه بھى ناكافى مور بى ہے اس قوم ميں چند حافظ اور چند عالم تنے آج الحمد لله ہزاروں حافظ قر آن اور ہزاروں عالم دین پیدا ہو گئے۔

#### دین کے تمام شعبول میں چند نادر نمونے

جب ہارے اسلاف نے مسلسل قربانیاں دے کروٹی فضااور ماحول قائم

کیا تو باری نغائی نے اپنے مخصوص الطاف و علیات سے دین کے ہر شہبے جمل

چند باور نمونے پیدا فرمادیے اور ہمارے کے درس عبرت بنادیا آن الحمد نقد

مو من قوم جس چند معفرات شعبہ مافقاء کی فدمت انجام دے دے ہیں ہور

بعض بیت وظلافت سے مشرف ہوکر دینی فدمات انجام دے دے ہیں بعض

مجرات کے بڑے مداد س ش عوم حدیث کی فدمات انجام دے دے ہیں بعض

مر اس کے بڑے مداد س ش عوم حدیث کی فدمات انجام دے دے ہیں جتی

میل ایسی ایسی ایسی منہ ہولی اللہ حقرت مول ان عمر منہ کہ بیں یا ہے۔ بجام کیر اور

میل اعظم عادف باللہ حقرت مول ان محداث علی منہ کے ہیں یا ہے۔ بجام کیر اور عالم

میل اعظم عادف باللہ حقرت مول ان محد مر نوراللہ مرقدہ کی ایک ہم کر اور عالم

میل اعظم عادف باللہ حقرت مول ان محر مرنوراللہ مرقدہ کی ایک ہم کر اور عالم

اسلام میں تھیلی ہوئی تحریک کے دورح دواں عابت ہو ہوت کے کام کواوڑ حتا بچون 
سیار اعظم جدو جبد کر دے ہیں خلاف فصل اللہ یوقید من بداء۔

بناکر انتخاب جدو جبد کر دے ہیں خلاف فصل اللہ یوقید من بداء۔

بہر حال چند نادر نمونے باری تعالی نے بیدا فراکر ہمادے لئے عمرت کا سامان کر دیاہے جو جس قدر دین دائیان کے جس شیعے کی خدمات انجام دے گا رہاہیے فکر واخلاص اور جدوجہد کے بعقدر باری تعالیٰ کے اطاف و عمایات سے فیعن یاب ہوگا

> اس کے الطاف توجیں عام شہیدی سب پر تھے ہے کیا ضد متنی اگر توکسی آنامل ہو تا

نیزان نادرمثالوں سے دیگی عمیاں ہو تا ہے کہ دین داجمان کی خصوص طبقے کی درافت اور جاگیزئیں ہے بلکیٹر ما جدو جبد کی ہے ، ہر آ دی راہ تعلیم پر جد د جہد کر کے فیض یاب ہو سکتا ہے ، در فیض محمد وائے آئے جس کا جی جاہے ۔۔

#### د یې ود نيوې خو شحالي ٥٠

قوم کی دینداری کاحال بھی لا کق صد شکر ہے عمو مأو ضع قطع اور لباس شرعی ہے رہم ورواج اور بدعات سے اجتناب ہے حتی الامکان شر فی احکام برعمل کرنے کاجذبہ پایاجا تاہے اس علاقے میں ہیر ونی زائر مین حضرات دینداری کے اثرات کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ باری تعالی نے اس ظاہری وینداری کی بدولت و نیوی خوشحالی ہے بھی نوازا ہے تمام دیبات والے اپنے مقامی مکتب کے خود کفیل ہیں علاوہ ازیں دوسرے مقامات کی ویران بستیوں میں جہاں کے مسلمان باشندے مفلوک الحال میں وہاں بر کتب کی تقمیر اور مدرس کا بندوبست اور اس کا نبھاؤاور ہرتم کی قربانی اس قوم کے افراد اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اور ایسے دوسوے زائد مکاتب کی کفالت ہور ہی ہے نیز ملک مجر کے مدارس عربیہ اور مر اکر دیدیہ شک اپنی سعادت مجھ کر مالی تعاون كركے جھے دار بنتے ہيں اور ميہ خدا كا فضل اور تو فيش كھے ہے بارى تعالى باطنى او صاف سے بھی نوازے اور تمام اعمال دیدیہ پر استقامت نصیب فربائے،وما توفيقي الا بالله العلى العظيم.

(۱) موکن قوم چھ سو سال قبل سید کیر الدین کفرشکن کے وست حق پرست پر اسلام ہے مشرف ہوئی ہے اور اس قوم پر مخلف ادوار گذرے جی جس میں زیادہ زباند دبی و دنیدی اختبار سے اہتری اور کسیری کا گذرا ہے آئے ہے قریبا پہاس سال قبل بھی مو من قوم رسومات کفر ویٹر کساور نت بنی بدعات و فرافات میں جتا تھی جس کا تفصیلی تذکرہ کتاب مو من قوم اپنی تاریخ کے آئینہ میں محمل ہو منظر عام پر آچکی ہے اور مقبول خاص دعام ہے اس میں قوم کے مخلف ادوار اور صلحین کے کارناموں پر تفصیل ہے روشنی والی گئی ہے لبند اقلیل مدت میں ہے قوم دبی و موجول خاص دعام ہے اس و جب سے مقبول مارونی ہوئی ہوئی ہے اس و جب سے موان وار مقبول کے ساتھ وابستہ ہو کرد بی و دنیوی خو شحال ہے تھی ہوئی ہوئی ہے اس و جب سے میٹوان قائم کیا گیا ہے چو نکہ صغرت مولانا محمد عرصا سبہ بھی قوم کے محسین میں ہے ہیں۔

#### اصلاح باطن کی طرف میلان

قوم کی گذشہ تاریخ بیں جاتل ہیروں کے ساتھ وابنتگی جس میں طرفین سینی ہیں وہ سینی ہیں جہالت و خرافات میں جٹلائے چو نکہ مریدین کوا نی اصلاح حال مقصود نہ ہوتی گئی ہیروں کو جنت کا ٹھیکدار سمجھ کر پوری قوم شرویہ ور ہتی تھی اور جائل ہیروں کا مقصد بھی بھی حض دین طلی اور جیش و عشر نہ اور خرافات ہوتا تھا، باری تعالی نے نہ کور چسنوں کو واسط بناکر جہاں علم کی خرافات ہوتا تھا، باری تعالی نے نہ کور چسنوں کو واسط بناکر جہاں علم کی افراد تو میں انہیں اپنی اصلاح باطن کی بھی تو نیتی مرسمت فرمائی اور افراد تو م نے مشائخ طریقت و حقیقت کی طرف رجوع کیا بالخصوص بقیم المسلف (انحقرت مولانا قبرالزمان صاحب اللہ آبادی دامت برکاتیم کی طرف رجوع عام ہوایہ خدائی کا کرم ہے کہ فلط ہیروں کے پنجے سے چھڑا کر ارباب طریقت و حقیقت شیوخ ہمیں تھیں۔ فرمائے

باری تعالیٰ جمیں تمام صعبات دین کی قدر واقی تعیب کرے اس پر فتن دور جس جو بھی دین کی صحبات دین کی قدر واقی تعیب کرے اس پر فتن اصل جس جو بھی دیں گئی سطح جس اصافہ کر سنے اللہ لمصابح وہ بھی دور جس اللہ فیصل بعیدہ ویر صافہ مکاتب کا جو اور حدادس کا بھیلاؤ اور باور مثالوں کا وجود اور ہزادوں فرائعن وواجبات اور سنن کا احیاء ، اور عموی طور پر دینی فضا اور ماحول کا تائم ہو تا اور اصلاح باطن کی طرف میلان وعوت دین کے عمل سے زعدہ اور تابندہ ہو تا اور حزت و تفقیت ولوں جس ہو تا اور حزت و تفقیت ولوں جس ہو تا گزین ہوئی اور ترقی ور جات صاصل کرنے کی راہ ہموار ہوئی۔ حضرت مولانا محداد مولانا میں اللہ تقدی سروے کی راہ ہموار ہوئی۔ حضرت مولانا محداد مولانا میں اللہ تقدیل مرہ کے کہا تا تا میں اور حضرت مولانا میں اللہ تعین کی دائی میں اور حضرت مولانا میں اللہ تعین کی دائی میں اور حضرت مولانا میں اللہ تعین کی دائی میں اور حضرت مولانا میں اللہ تعین کا دور حضرت مولانا میں اللہ تعین کی دائی میں اور حضرت مولانا میں اللہ تعین کی دائی کی دائی میں اللہ تعین کی دائی میں اللہ تقدین مرہ کے کہ تو میں اللہ تعین کی دائی میں اللہ تعین کی دائیں کی دائی کی دائیں کی دو در میں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی در اس کی در میں کی در کی دائیں کی دائیں کی در در میں کی در کی در کی دائیں کی در کی

معاحب برتاب گذهمی نورانند مر قدو کے خلیفہ کاجل ہیں۔

محد عمر صاحب کا بے انتہا احسان ظیم ہے عالم اسلام پر کہ آپ نے اطراف عالم بیں تمام ہے جہ عمر صاحب کا بے انتہا احسان ظیم ہے عالم اسلام پر کہ آپ نے اطراف عالم فی تمام ہم کے مجاہدات اور دشواریوں پر صبر قبل کرتے ہوئے نقل و حرکت فرما کر اور ہر جگہ بوٹ بوٹ اجتاعات قائم فرما کر تمام امت سلہ کے ساتھ دعوت دین وابحان کا صور پھو تکا جے پوری است مسلمہ نے سناور دعوت دین کے عمل سے متعارف ہوگئی اور عام انسانوں کو اجتاعات میں علی الاعلان خداکی قدرت سلم کرنے کی پر زور دعوت دی اور غلت میں دو وت دی اور غلت میں دو وت کے گا تمام فرمایا۔ خدات پاک ہمیں دعوت کے کام کی قدر دائی نصیب کرے!

# چندچثم دیدواقعات وحالات

جناب حافظ محمر یوسف صاحب ٹاغرہ کے قلم سے حضرت مولانا محمد عمر صاحب ؓ کے بارے میں چند چشم دید واقعات وحالات میں جو افادہ کی غرض سے درج کتے جاتے ہیں۔

اس عریسے میں حضرت مولانا کے بارے میں اپنے بروں اور جمعصر وں کی نیک شہادت ہے، نیز اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت خاکساری اور عاجزی کے ساتھ بغیر کسی اقبیاز کے رلاملار مہنا اور اپنے تعلقین کے حالات سے باخیر رہنا اور ان کی دین سمجھ تربیت کاحق اواکر نااور اس کے علاوہ گئی او صاف جمیلہ کا ذکر ہے جو قار کین کے لئے عبر ت وبصیرت کا باعث ہے۔

حافظ محمد یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ ۱۹۲۰ء میں محضرت بی مولانا محمد یوسف صاحبؓ حیدر آباد کے اجتماع میں تشریف لے گئے تھے۔اُس اجتماع میں مولانا محمد عمرصاحب کا مختصر بیان ہوا تھا، یہی وقت مولانا کی میری پہلی زیارت کا تھااور اس وقت قدرے تعارف ہوا تھا مگر ملا قات کاشر ف حاصل نہ کر سکا،

چو کلیدالنا اکا ہر حضرات کود و مرے اجتماعات میں شر کت کرنی تھی اور جھے وہی جدعت سیکر ممبئی اور او تاکی طرف جانا تقادای سفر میں ممبئی کے بعد جب ہم یو ناپہونے تواجمان ہوے کا فج کے فلڈ میں مور اتھا محرو موت کے موسوع ے ہٹ کربات ہور ہی تقی اور جُن کے مناسب حال بات جلتی نے تقی جس کی وجہ سے حضرت مولانا کے چیزے برے چینی کی کیفیت محسوس کر رہاتھ اور یں بھی بے بھن تھ ، کافی دیر تک بیان کی میں صورت حال ، بی تو بس نے مولانا سے عرض کیا کہ حضرت کی اور کی بات کراد بیجے مان سے تو بات نیس کن ری ہے تو مولانا نے بی انگی کے اشارہ سے فرمایا جب ریواور رعاکرو ک الله ياك الناسك ول عن مها بات ذالدے كه دوسرا بھائى بات كرے ، أن ما اً تَعْتُلُو حُتُمْ بِي بِهِ فِي تَعْمَى كُمِّ إِن عِالْمِ صاحب نے خود بی فرمایا كه مجمع میں مواد مُر عمر صاحب یالن بوری موجود جول تو وہ تخریف ہے آویں، حالانکہ جمع بن مولانار حمت الله عد حب ميرتنيّ اورُفض كريم بعاني احمر آبادي بھي موجود تھے، مكر عالم صاحب نے صرف موانا محمد عمرصاحب كے عام كى آواز وى، آپ بورى بشاشت كے ساتھ تخت پر يبونے، آپ كايد زباند باش الشرخ ب تدريق اور جوالی کا تعاد آپ نے خطیر مسئونہ کے بعد اپنے مخصوص والہان انداز میں قرآن پاک کی آبات کریمیه پرهیس، مجمع جموم خمیا اور پی تو بالکل مهورت ہو گیا، بیان کے بعد خوب مشکیلیں ہوئیں، بعد عصر اور منے روا کی کی بات جیت بحد کی قصل کریم کی ہوئیء آپ کی بات میسی سرایا و موت تھی، دربعد مغرب مولانار حمت القدمرتوم كابيان موء آب كاعام موضوع جنت كابو تاتحك

ہیر حال اس اجماع کے بعد عرصہ تک مولانا تھے عرصاصب کی الاقات نہیں ہوگی ایک مر تیز عفرت کی مولانا تھے پوسف صاحبؓ کے بیٹیے والے کرد میں مشور د ہور ہاتھا، بندہ بھی حاضر ہوا، دیکھا تو حضرت کی کے سامنے مولانا محمد عمرصاحب تشریف فرمایی اور معلوم مور باتھا کہ کہیں سفر ہے آئے ہوں، مجھے مولانا کی زیارت ہے بہت خوشی ہوئی، اس وقت حضرت جی مولانا یوسف صاحب ؓ نے مولانا کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے میہ فرمایا تھا کہ اس آدمی کے نامہ اعمال میں چودہ ملکوں کا صاب ہے۔

بنده ایک د فعه تقریباً سو آ د میول کی جماعت اینے ہمراہ نفذ لایا، نظام الدین کے بزرگوں کو بڑی خوشی ہوئی، چو تک اس جماعت میں کئی بڑے علاء بھی تھے جواس علاقے میں اپنے اپنے طور پر ویکی ظیمیں چلارہے تھے۔ سب کا سامان ٹھکانے کروانے کے بعد ہم سب بنگلے والی محبد کے اعمال میں شریک ہو گئے، عصرے بعد حضرت بی کے کمرے میں مصافحہ کے التے حاضر ہواتو وہاں مولانا تھر عرصاحب اور حضرت بی هرف بید دونوں بی تے ، میری زبان سے بیہ جملہ نگل گیا کہ حضرت میری جماعت ہے ایکی تک مصافحہ نہیں ہوا، حضرت جی نے جواب میں یہی جملہ جھے لوٹاریا کہ بال بھائی ایھی مصافحہ تہیں ہوا، مولانا محمر عرصاحب یہ جملہ سنتے ہی اپنی جگہ سے اٹھے اور میرا ہاتھ پکرا اور فوراً لمرے سے باہر لے آئے ،اور فرمانے لگے ،حافظ جی تم نے یہ کیا غضب کر دیا حبير معلوم نيس كديه جمله حضرت جى كى نارا نسكى كاب،اس كامطلب يه کہ گویا حضرت جی تیری جماعت کے پاس جاکر خود مصافحہ کرتے، خدا کے بندے! تیراکام اور فرض میہ تھاکہ تو جماعت کو حضرت کے پاس لے آتااور تعارف کراکے مصافحہ کراتا میں اپنی غلطی پر نادم ہوا، تب مجھے منتی بشیر احمہ صاحب کی فرمائی ہوئی ایک بات یاد آئی۔ کہ جمارے بورے مرکز فظام الدین من حضرت جي كالمشاء سجحت والا صرف ايك بي آدمي ب، اور وه ب مولانا محمد عمر صاحب یالن یوری اور مجھے بھی تجربہ ہوا کہ واقعی حضرت جی کے منشاء کو سجھنے والے مولوی محمر عمر صاحب ہی ہیں۔

ایک مرتبہ مولاناسعیداتھ خان صاحب نے اپنی مجلس میں مولانا محد عمر صاحب نے اپنی مجلس میں مولانا محد عمر صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ جماری پوری جماعت میں معمولات کا اتناپابند کوئی نہیں، جتی کہ ادویات کے استعمال میں ڈاکٹر نے مختلف او قات بتائے ہوں تب بھی مولوی محمد عمر وقت کی پابندی کے ساتھ جس طرح ڈاکٹر نے ہدایت کی ہوائی طرح ادویات کو استعمال کریں گے۔

حضرت مولانا عبيد الله صاحب بليادي في ايك مرتبه بنظل والى مجديل بيان فرمايا اور بيان كي بعد فوراً استه تمرك بين آكر ليث كا اور بائها با كرف الله اور بائها بالله فوراً استه تمرك بين آكر ليث كا اور بائها بالله الو مولانا في قربايا كه حافظ صاحب بمارى جماعت بين دو آدى اليك بين جو سر تا پاتيان بين ايك مولانا سعيد احمد خال صاحب اور ووسرك مولوى محمد عمر ساحب پائن بوري كه بيد دونول كنت بى ايمار بول، ايك بيان ان كاكر ادويد في محمد بوج ان مين كرادويد مين مين مين مولوى كم عمر الكي بيان كرادويد بين مين عمل بوجاتا بول، ميد مولانا كي كرفتي محمى ورند آپ بھي دعوت كركام كركو بيار بوجاتا بول، ميد مولانا كي كرفتي محمى ورند آپ بھي دعوت كركام كركو بيال بالدينتھ -

جس وقت نظام الدین میں دودو مہینے والی تر تیب شروع ہوئی، اس وقت مولانا محمد عرصاحب نے فرمایا کہ حافظ صاحب لوگوں کو دودو مہینے کی تر تیب میں نظام الدین لایا کرو، میں نے عرض کیالوگوں کو کہتے ہیں گر آمادہ نہیں ہوتے فرمایا کہ اھل الله اور علاء کی صحبت میں رہنے کے فضائل ساؤ۔ ہم نے آپ کے فرمان کے مطابق عمل کیا توالحمد للہ لوگوں کاسلسلہ شروع ہوگیا۔

مارے علاقے میں آشک ایک جگہ ہے، یہاں کئی اجتماع حضرت کی کے موقع پر شدید بارش ہوگئی، ہو جگئی ہو گئی۔

سر دی لکنے لگی مجمع منتشر ہور ہاتھا، میں گر تا پڑتا مولانا محد عمر صاحب کے پاس قیامگاه پهونچا، مولانا کو بزی د شواری ہے استنجاء ادروضو کرایاادرایک ٹریکٹریر سوار کر کے اجتماع گاہ تک لایا، بارش موسلاد هار ہور بی محی، ثر یکٹر تخت تک نہیں جاسکتا تھا،ایک جگہ روک کر مولانا کو کندھے پر بٹھایا،اس وقت کامنظر قابل دید تھا۔ مولاناسر تایادعا ہے ہوئے مجھی زور سے مجھی آہت ہے بوی لجاجت کے ساتھ اللہ پاک سے دعائمیں مانگ رہے تھے ،خوب بھیگ رہے تھے ، شامیائے گر کیے تھے، پورا مجمع کھڑا ہوا تھا، کہیں کہیں شامیائے باتی تھے لوگ اس میں بناہ لے رہے تھے، ماشاہ اللہ جب مولانا بیان کے لئے تشریف فرما ہوئے اور ایے مخصوص انداز میں خطبہ اور قر آنی آیات اُس موقع کے اعتبار ے برحیں اور بیان شروع فرمادیا الحد لله مجمع جم سیااور بارش بھی اللہ پاک نے روک دی، جم کر تفکیلیں ہو تیں، عوالانا کوانڈ یاک نے بوی ہمت و قوت عطافرمائی تھی۔

مولانا تمام ساتھوں کے ساتھ رواداری برتے اور ان کے گھریلوز ندگی کی بھی یوری بصیرت کے ساتھ تحقیق فرماتے اور جو آ دمی جس سطح کا ہو تااس کے ساتھ ای سطح کامعاملہ فرماتے،اپنے ذاتی راحت و آرام میں ہے اس کو یوراوفت دیتے اور اینے ہے اتنا بے ٹکلف کر لیتے کہ وہ اپنی اندرونی حالت مولانا کوبے جھجک بتانے پر مجبور ہوجا تااور مولانا بہت غورے اس کی باتوں کو سنتے، قابل اصلاح بات کی نرمی اور شفقت سے اصلاح فرماتے اور مسیح رہبری کرتے۔ حالات میں گھرے ہوئے ساتھیوں کو بے حد نوازتے اور فرماتے ہم تم سب بھائی بھائی ہیں ڈرومت، گھبر اؤمت، میر اتم پر کوئی احسان نہیں بلکہ تمہاراجھ پراحسان ہے۔

مولانا فرماتے حافظ صاحب میرے لئے دعا کیا کرو، میں شرم کی وجہ ہے

محرون تیجی کرویٹا قومولانامر حوم ہنس کر فرنے حافظ صاحب ایسا نہیں ہے کہ ہر وفت بزول ہی ہے دعا کر اؤر بلکہ مجھی بزے چھوٹوں کے نئے بھی دعا کرتے ہیں اور مجھی چھوٹے بزوں کے لئے دعا کرتے ہیں۔

فرمایا کہ وعوت کے کام کواٹی ڈھن ہناؤ ،اور ڈھن کی شال ہیںے کی شف کا بٹنوں کا کارخانہ ہے۔ اب میہ تحفق کی کیا شادی کے سوقع پر جبکہ لوگ کھانے پہنے اور راحت و آرام کی سوچیں سے شراس بٹن وزلے کی ڈگاولوگوں کے بٹنوں پر ہوگ کہ آج کی لوگ کیسے بٹن استعال کرتے ہیں ، لیٹن کو ٹسی ڈیزائن زیادہ مستعمل ہے۔ اس کو و ھن کہتے ہیں ، جبال جاؤجہاں رہو دعوت کے کام کی فرکروئی

ا کیے مرتبدیں بیار ہو گیا، حضرت بی کو خط مکھا کہ وا کمڑ جھے آ رام کاسٹورہ ویتے ہیں تو حضرت بی نے اس خط کا جواب موانا تا محد عمر صاحب پالن پوری سے تکھوایا، جواب میں تھا کہ حضرت بی نے بیاں فر مایا ہے کہ کام کی قر رکھو محرعمل ڈاکٹروں کی رائے پر کرو۔

بندواک مرجہ جعرات کی شام کوجاعت سے آیا تو مولانا نے بعد عشاء
اپنے پاس بلاکر قربایا حافظ صاحب! آئ تہد کی نماز میرے قریب پڑھنا اور
تہد پڑھ کرو ہیں بیٹے رہنا، کیوں کہ آئ ہمارے حفاظ جا عقوں میں گئے ہیں،
فہذا میر ایارہ آپ کو سنا ہے، میں نے فیل عظم میں تہدہ میں اواک، اور قپ کا
چہیدواں یارہ سنا شروع کیا الحمد للہ بغیر کی جھیک کے سادیا اور کہیں متنا ہی معموس تیں ہولہ میر کی جرت کی انتہا نہ رہی، یاوجود مولانا بڑی عاجزی سے
فربانی کہ حافظ صاحب میر احفظ قر آن تو بھین کا ہے اور آپ کا بھین کا، پھر
قربانی کہ حافظ صاحب کوئی قربیر بناؤنا کہ یہ قرآن مجھے یادر ہے، میں نے عرض
کیا کہ یہ بات حضرت کی مولانا محمد ہوسف صاحب سے معلوم کی تھی تو آپ

نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید نماز میں پڑھنے سے یاد ہو تا ہے، آپ نے بھی یہی فرمایا کہ ہاں میں نے بھی معلوم کیا تھا، مجھے بھی یہی طریقہ بتایا تھا۔

الغرض مولاناکے اوصاف جیلہ کاذ کر میرے بس میں نہیں ہے۔ میرے لئے آپ کے ایک دن کے حالات و معمولات کا شار بھی د شوار ہے۔

حضرت مولانا نهایت بی مخلص بحنتی، جفائش متنی مفسر قرآن، دای ، ىجابد مِنْكر،امت كے غم خوار، خليق،ريق القلب، پاک طينت، نرم خو، تخي ، يد بر جہاں دیدہ منکسر المزاج سنت کے دلدادہ اور ہمہ وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے تھے، اپنی حالت کواس قدر پوشیدہ رکھتے تھے کہ قریب سے قریب آ دی کو بھی آپ کے حالات کا اندازہ نہ ہو تا تھا، آپ کے ہر وصف پر مستقل ایک کتاب تیار ہونگتی ہے، ان اوصاف اور کمالات کے باوجود مجھ جیے نالا تقوں ہے مشورے طلب کر سے تھے اور وجوت وین سے قریب کرنے کے لئے آپ ہروہ تدبیر اختیار فرماتے جو موقع کے اعتبارے آدمی کودعوت کی طرف متوجه کرنے کے لئے تیربہ ہدف ثابت ہو گی داور آدی وعوت دین کا مو کررہ جاتا، آپ جس علاقے میں جاتے وہاں کے دو جار پرانوں کو اپنے سے مانوس کر لیتے ،اور پھر ان کے ذریعہ ہے وہاں کے تمام کام کرنے والوں کے بورے حالات معلوم کر لیتے اورموقع بموقع اصلاح طلب امورکی اصلاح کرتے اور ہمت افزائی کرتے، آپ کو باری تعالی نے نفسیات پر بڑا عبور دیا تھا اور موقع سناشی،مر دم شناسی اور وقت سناشی کا خاص ملکه عطا فرمایا تھا، پرانوں کو دعوت دین کی اہمیت اور اس کا احساس ولا کرخوب رُ لاتے اور خو دبھی روتے، اور سیر ت پاک کے ایسے پہلو بیان کرتے کہ سامعین خوب محظوظ ہوتے پوری ز ندگی ای دعوت دین کی فکر میں گھلادی۔ یہاں تک کیہ اللہ کا قاصد آپنجااور وادآ ترت كى طرف رحلت قرما كئد رحمة الله وحمة واسعة.

(مولانا محمد یوسف صاحب کے قلم بند کئے ہوئے افادات تمام ہوئے) www.ahlehag.org

عالم اسلام کے شہر و آفاق میلغ اعظم حضرت مولانا محد عمر صاحب یالن موریٌ قورالله مر قده کے بیانات کی کوئے اطراف عالم کے جیے جیے میں پائی جاتی ے، قار کین کی سہولت کی خاطر تغییلی بیانات درج کرنے کی بجائے ان بیانات کے فیتن اج اہ الگ الگ متوانوں کے تحت اس رعابت کے ساتھ کہ اصل معمون اورمنہوم میں فرق نہ آنے پائے جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے ، ا توال زریں کے عوان کے تحت ان اچھوتے اور و ککش ارشادات گرامی کو نقل کیا ممیا ہے، جن کی روشنی میں انسان اپنی وعوتی اور دبی زندگی کے ساتهدایی محاشرتی زندگی کو صحیح اسلامی خطوط بردال کر کامیاب موسک ب ایک اور موضوع جو آپ کی بوری زندگی کا حاصل اور نجو ژب و و ین مرا کل اور و عوت کی حقیقت واہمیت اپنے متعر واسلوب بی لو گوں کے دلوں میں بیٹماکر على زندگى يراجار القاداس ف آپ كى ب شار تقريرون سے انجالى فيتى افتیاسات " وین ، دامی بور وعوت کی ولنشین تشریع" کے عنوان کے تحت آر کمین کے لئے چیش خدمت ہیں، ہلاشیہ یہ باتیں قر آن د حدیث ادر میر محابہ کی روشنی میں وہ انہول جو اہر ات ہیں جو عام متد اول کمآبوں میں دستیاب نہیں ، خدائے پاک ہم سب کواس پر زیادہ سے زیادہ عمل کی ہمت و تو ایش عنایت فرمائے۔ آجن۔



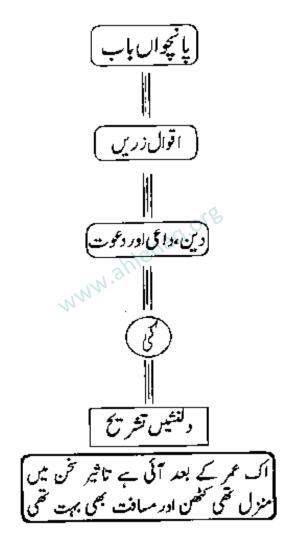

www.ahlehaq.org

www.ahlehad.ors

### اقسوال زريس

ہ ہم اپنے بارے میں اللہ ہے جو جائے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ وائی معالمہ افتتیار کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ وائی معالمہ افتتیار کریں، اگر جائے ہیں کہ اللہ ہماری علمیوں کو معاف کرے تو ہم ہم دوسروں کی علمیوں کو معاف کرے تو ہم ہم دوسروں کی علمیوں کو معاف کریں۔

ا اگر رخ و تطلیف آئے تو آدی گھر ائے نیں ، اور اگر دادہ و تعت میسر ہو تو آدی اترائے نہیں ، اس کے لئے اللہ کا دھیان ضروری ہے اس کو حاصل کر نے کے اللہ کا دھیان ضروری ہے اس کو حاصل کر نے کے لئے اللہ کاؤ کر ہے ، تر آن کی طاوت ہے ، دعا کی اگرنا ہے۔

میں کوئی حرج نہیں ہے ، اس لئے کہ کوئی آدی ایسا نہیں ہے جس ہے سی اوگ حیث کرتے ہوں ، معترت معریق آکیر دوجے نے بار خلافت معترت محمد ای آکیر دوجے نے بار خلافت معترت محمد ای آکیر دوجے نے بار خلافت معترت می اور بہت فارون حقیق نے بار خلافت میں ہے ، اور بہت فارون کا اظہار کریں گے ، ہر آیک آدمی مزاج کی مناسب سے معاملہ سے ناکواری کا اظہار کریں گے ، ہر آیک آدمی مزاج کی مناسب سے معاملہ کے بہر ایک آدمی مزاج کی مناسب سے معاملہ کرے بادی کی مناسب سے معاملہ کے بادی ہوئی۔ ایسا کیون جھیں کہ سارے کو گھادی بار کے بادی بار کے بادی بار کے بادی بار کا افتحال کیوں جھیں کہ سارے کو گھادی بار کے بادی بار کا دیا ہوئی۔

مور تیم عام طور پر النی با تیم کرتی ہیں، تو ان سے مشورہ کرو، لیکن جورائے ورائے ہیں۔ تو ان سے مشورہ کرو، لیکن جورائے وہ دیں اس کا النا کرو، جب النی کو الث دو گئے توسید می ہو جائے گئ، ننی کی ننی اثبیات کا فائدہ دیتی ہے، لیس شاہِ رُوْ مُنْ وَ خَالِفُوْ مُنَّ مَشُورہ کرو پھر www.anlenag.org

الناكردوسيدها بوجائ كاركين بدمقوله حضرت عرسكا فابت بوجائ تو قاعده كليتيس بوگاه أكثريت كے تشم ميں آسكا ہے۔

 مالات سے متاثر ہونا عیب ٹیل ہے، لیکن اس قدر متاثر ہونا کہ اللہ کا تھم ٹوٹ جائے یہ عیب ہے۔

🕤 این کروپ کی ناحی طر فداری کر ناور دومرے کروپ کی ش تلی

كرناس كانام معبيت بوريه معبيت أدى كوالله بدور كرويل ب

ك البيخ آب كواتنا مدى يوركم ند يكو العنى ول ود ماغ يس بوال كانسور

ندر كمو كد كوكي بعى بات يا هيمت كرنا جاب الدند كريك، بكداسية آب كو

متواضع بنائے رکھو۔ تاکہ ہر کوئی ہے تکلف ھیجت اور بھی بات کہ سکے۔

ک بعضوں کو حق ہات تسلیم کرنے بیں اپنی ناک کفتی نظر آتی ہے، اس لئے تاک اتن کری نہ بناؤ کہ کفنے کا سوال پیدا ہو۔

الله سے لینے والا بن اور محبوب خدائین اور بندول کودیے والا بن ا

اور محبوب حلق خداین توالله کا مجلی محبوب ہوگااور بندوں کا بھی محبوب ہوگا۔

جو گفتگار توب واستغفار کرے اللہ کے سامنے گڑ کڑائے، وہ اللہ تعالی

کوزیادہ تحبوب ہے اس مخص سے جو ٹیک عمل کر کے فخر اور بوائی میں جتلا ہو۔ الکے اسے اندر دجوہ اکرام حماش کروے تو آمک میں توڑ ہوگا۔ اور

دوسرول کے اندروجو ماکرام تلاش کروے توجوز ہوگا۔

ا اگر ممى كو تقوى يعنى خداكاخوف اور دانوس كاردنا جيسر ب تزالله

تعالى ايسے لو كول كار عب دومرون پر ڈال دينة بيل۔

ا اجما کی کام میں بھلے اور برے سب کو نیماکر چلنا ہے۔ یہ کام کس کو علط اور برا مجور کر چھاننے کا نین ہے۔ اگر چھاننے والائمل رے گانو آہت آہند لوگ کم ہوتے جا کیں کے اور اس چھاننے والے میں بھی کوئی کڑوری دیکھ کردوسر ااس کو بھی چھانٹ دے گا، نتیجہ یہ ہو گاکہ آدی بن ختم ہو جا کیں گے، کام اوراصول کا محل بھی نہیں رہے گا۔

(1) بعضے وین کا کام کرنے والے آدی بزرگوں سے قریب ہوتے جیں، مگر دل سے دور ہوتے ہیں، اور بعضے آدی دین کاکام دور رو کر کرتے ہیں، مگر دوبزرگوں کے دل سے قریب ہوتے ہیں۔

(۱) شاوی کو کم خرج والی اور تی او بخشر بهایی تو زنا کا وجود مبنگا اور شکل به و جائے گا، اور اگر شاوی زیادہ خرج والی اور مبنگی بناتا گئے تو زناستا اور عام به وجائے گا، حرائ شر بعت یہ ہے کہ شاوی کو آسان مختصر اور ساوی کرد۔

ن ندگی میں وین کو مقدم کرو، اورونیا کو مو نتر فو زندگی وین بن جائے گی،ادراگر ونیا کومقدم کیااور وین کومؤ خر کیا توزندگی دنیا بن جائے گی۔ (۱۸) آپ کو پیلیس کہنا کہ اپنی اولاد کو مولو کی بناتیا مشر بناز، جو جاہے بناز،

مگریہ مشورہ منروروہ نگاکہ ویندار بنائیہ پھرتشر تک فرماتے کہ آگرسٹر ہے مگر ویندار ہے تو کھرانے کو جنت بیں نے جائے گااور اگر مولوی ہے مگر ہے دین ہے تو مرسین محنف

کرانے کو جنم میں پیونچائے گا۔ کی تگر اور سے درس

اگر تو آسان پر مقام کا طالب ہے تو ذیبن پر او کول کے ساتھ محبت و اضاق کا مائد کر ماگر تو بیجا تختی کر یکا تو تیری برابری والا جھ سے جھٹز اکر یکا

اوراً گروہ تجھے سے جھوٹے اور عاجز جیں تووہ اندر نن اندر کڑھیں گے اور ان کے اندر کی کڑھن تجھے خداہے دور کروے گی۔

ﷺ معفرے عمرٌ اپنے زماند کھافت میں امیر ول( گورٹروں ) کو تھما کرنے کہ تم محبوب ہنے سے سے دغیت نہ بن جانا میٹن یوں مت سمجھے لیزا کہ اوگ جھے سے سمبت کریں یائہ آریں بھی تو اچھا بی ہوں، بلکہ وینے اخابق ہے محبوب بلغے کی کوشش کرو۔

ک حضرت ملی قربات میں کہ اگر کسی کو معنوم کرنے ہو کہ آبان میں میر آ ایا مقام ہے قواہ اسپے دو مقول افریخانقین کودیکھ نے اگر وہ سے راضی اور خوش میں تو تیر آؤ جان میں مقام ہے اور اگر وہ تیرے ساتھی اندر ہی اندر کڑھ رہے ہوں تو تیر آئے تان میں کوئی مقام منبی ہے۔

(الله تعدن نے بعضوں کو خت حرج بنایا ہے، اور بعضوں کو زم عزائے: نایا ہے، سیمیں بھاڑا طریقہ یہ ہے کہ حضت عزائ کی تختی ہے مہر وقع سے کام میا جائے، خت عزائ کے ساتھ ختی کرنا بھٹر ہے اور انتشار کا باعث سے گااور ترقی کرنا کیس محبت کاباعث ہے کا، جیسا کہ دانت خت ہیں مگرز بان ایٹی ترقی کی بناہ پر تیمی (۳۰) دشمتوں کے ورمیان بحفوظ رہتی ہے ، لیکن ترقی اس قدر بھی مفید نبین ہے کہ جو جائے غلام کی کررے ، اور آدی ہر جگہ استعمال ہوجائے

ت حادی بن کہ چیت کر جائیں مجو کے ۔۔ نہ کروا بن کہ جو چکھے مو تھو کے ۔ آتا مجھی خدا کے نارائش ہوئے کی دلیل نہیں ہے، مرف تیجیق ہے کرنا ہے کہ اہر کا تیجی خدا کے نارائش ہوئے کی دلیل نہیں ہے، مرف تیجیق ہے کرنا ہے کہ اہر کی خدااوراس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔

(\*\*) فرمانیرواز کو تعتیں راضی ہو کروی جاتی ہے، جیسا کے حفارت المبیدان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے نئے ،اور ٹافرمان کو تعتیں تاراض ہو کر دی جاتی ہے جیسا کہ فرعون اور قارون کے لئے ،مثناً حو طے کو پنجرے میں تعتیں دی جاتی ہیں بخوش ہو کر دل کو بہلانے کے لئے اور جو ہے کو پنجرے میں تعتیں دی جاتی ہیں ناخوش ہو کر دل کی مجزائر، تکانے کے لئے۔

ک نعتوں بھی شکر گزار کامیاب ہے،اور فرخ فلخور بھی ترائے والا ناکام ہے اور تکلیفوں میں صرکرنے والا کامیاب ہے،اور بنتوس محفور ناشکری کرنے والاناکام ہے۔

ک آخرت کے احمال کی کامیانی مو توف ہے دنیا کے امتحال کی کامیانی پر دنیا میں استحال بھلے ہرے حالات لاکر کیا جاتا ہے ، ہر حال میں خدا کے علم کو بوراکر تاکا میانی کی دلیل ہے۔

ے انہیاء کا دروہ غم آوی کو کام کے لائق بناتا ہے، یہی ہے جیٹن دین کا کام کروائیگی م صلاحیت دالے سے بھی ، زیادہ صلاحیت دالے سے بھی ، کم مال والے سے بھی ، زیادہ مال والے سے بھی ، کم علم والے سے بھی ، زیادہ علم والے سے بھی ، چو فکہ کام لینے وانا اللہ ہے۔

(م) ہرکام طریقے سے تدریجاہو تاہے ،وین بھی طریقے کی محنت سے عاصل ہوگا، اگر دین کا در خت تار کرنا ہو تو پہلے و عوست کی زبین ہموار کرو،
ایمانیات کی جڑاگائ تعلیم کے حلقول کا پائی دو زور قربانی کی کھاد دو ،اور گزاہوں سے نہیجے کی ہاڑھ ڈگاڑ، اور ذکر و علاء ت اور رونا دھونا، بلبلانا، سخمانا، گرم گرم آئسوں کا بہانا، شمنڈ کی آ ہوں کا بجرنا اس کی قضاہو ،اور ارکان اسلام کا تناہو اور معاشل سے اور معاشل سے کو عدل واقعاف کے سرتھ چلانے کا در خت ہو ، اور اس کے اور اخلاق کی رشمہ چلانے کا در خت ہو ، اور اس کے اور اخلاق کے کہا ہوں ،اور اخلاق کے کہالوں میں اخلاص کارس ہو ، تو ہو ، تو ہو تاریخ کے کھلوں میں اخلاص کارس

(و) دین ہیں چھٹی اور جہاز حاصل کرنے کے لئے حالات اور دکاوٹوں کا آٹا خروری ہے، یہ حالات اور دکاوٹیں انڈے کے تھیکلے کی طرح خروری جیں، جس طرح نٹے سے چوز؛ بننے کے لئے انڈے کا چھلکا خروری ہے۔ بنے تھیکلے کے صرف زردی اور حقیدی سے جیں سال میں بھی چوزہ ٹیس بنے گورای طرح دین میں بنداؤ حاصل کرنے کے لئے حالات اور رکاوٹوں کا چھلکا خرودی ہے، انڈے میں چوزہ بننے کے بعد ہی چھلکا ٹو قا ہے، ای خرج دی ج

ص جوش کے ساتھ ہوش اور ہوش کے ساتھ جوش ضروری ہے، توجو انوال کوجوش بہت ہوتا ہے مان کو ہوش کی مگام ویٹی پڑتی ہے، اور بوی عمر والوں میں جوش کا دھاد بنایا تاہیے، دونوں ان کام ضروری ہیں۔

(٣) ہر نیک میں کے اقتصارات پورے عالم پر فیر محسوس طریقہ ہے اثر اللہ انداز ہوئے ہیں ، بشر طیکہ یہ عل می نبوی پر اور کویا تیک عمل کا اثر ، لمگیر ہوتا ہے ، جس طرح ایک بڑے دوش کی ہے ، جس طرح ایک بڑے دوش کی سطح غیر محسوس طریقہ پر چہار جانب کی شد کھے ہوستی ہے اور پانچ ڈول نکائے ہے ہے ۔ بی جواب کے دوش کی جہار جانب سے پانی کم ہوتا ہے ، جاہے حوش کی جہار جانب سے پانی کم ہوتا ہے ، جاہے حوش کی جہار جانب سے پانی کم ہوتا ہے ، جاہے حوش کی جہار جانب سے پانی کم ہوتا ہے ، جاہے حوش کی بیک بی

﴿ ووسر ون کے جان ومال مستقفیٰ ہو نااور اپنے جان ومال کو دوسر وں کے لئے استعمال کر ناجوڑاو راہتماعیت کا باعث ہوگا۔

﴿ ووحالَى نعمت جس بر انزامهت پیدا بوجائے وہ روحانی نعمت نمیں رئی بلکہ نفسانی بن جاتی ہے۔

آگ راحت و نعت باعث برکت مجی ہے اور و تغد کمبلت مجی ماگر۔ راحت و نعت فرمانیر واری کے ساتھ ہے توہیہ باعث رحمت و برکت ہے اور آگرنافرمانی کے ساتھ ہے توبیہ و قفہ مہلت ہے۔

(ح) تمازیز ہے ہرکام بن جانا اور اس دجہ سے اپنے آپ کو ہزرگ اور ا پاک صاف تصور کرنا تنزل کا باعث ہے ، چو نکہ اس میں آدمی کا کمال کئیں ہے ، بلکہ تاثیر عمل کا ظہار وعد و تعداو تدی کا اتمام ہے ، باری تعالیٰ کا فرمان ہے ۔ بلکونا کافران ہے ۔ بلائز کھڑا افکہ کھٹار تو ہدا ستعفاد کرنے افکہ کے ساخہ کر گڑا اور یو اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس شخص سے جو تیک مل کر کے افلہ کے ساخہ کڑا اور برائی میں بہتا ہو۔

کانام نہیں ہے میں تکلیفوں کے انتخاف کانام نہیں ہے میہ جو گیوں والا مجاہدہ ہے جو شر بیات میں مطلوب و محدوثیں ہے، جیسے سر دیا میں بچاؤ کا سامان ہے اور استعمال نہ کرتا ہے مجاہدہ نہیں ہے اس میں تواب بھی نہیں بلکہ گزادہ، مجاہدہ وہ بنتا ہے کہ خدا کا تھم اور وین کا تفاضا سامنے آئے جو نفس کے خلاف ہو تک نہ تکلیف انعا کرائی کو بورا کرے، لیکن تکلیف کی حدید ہے کہ خدا کا تھم تو شے نہ بات ہے ہے کہ خدا کا تھم تو شے نہ بات ہے گا۔

ے اللہ بنائی کے جس کوزم بنایا ہے وہ زم رہے گا۔ لیکن نری کا غلط استعالٰ نہ ہونا چاہئے اور جس کو سخت بنایا ہے وہ خت رہے گا، لیکن نری کا غلط ہے والی برداشتہ نہ ہونا چاہئے اور جس کو سخت بنایا ہے وہ سخت رہے گا، گر ان کی سخت و ولی برداشتہ نہ ہونا چاہئے ہیں۔ اور برقر ارر کھنے کے لئے ایک و دسرے کو جھانا ضروری ہے مصدیق آکبڑ نے مانعین نرکوۃ اور مر تدین کے مقابلہ کا تھم ویا تو فاروق اعظم نے اس و نت مشورہ دیا کہ او دائی سطم است اور عورت میں مدیق آکبڑ نے جال میں اگر تختی کے دائوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے واس وقت صدیق آکبڑ نے جال میں آگر تختی کے دائوں کی المعالمات کا مشاہد ہے والی کہ جائے ہی المعالمات کی برد کی منظم کو فرایا کہ جائے ہی المعالمات و حور دی ا

ہو، تو فاردق المظمّ نے یہ تی ہر داشت کی اور صدیق اکبڑکا تھم اسم کیا، ایک دوسرے موقع ہر صدیق اکبڑکا تھم اسم کیا، ایک زمین کی وسمایہ کے مشورہ سے واسمایہ کو زمین کی وسماویز لکھ دی، جب ہے وو سمایی فاردق المظمّ کے دسمخط کے سے پہونے کا دوق المظمّ کے دسمخط کے سے پہونے کا دوق المظمّ کے دسمخط کے سے معدد المسلمین کی ہے۔ صرف الجو بحرکا حق نہیں ہے، جب ان دوفول حفرات مدمد ایک ایم سے صدیق اکبر کے حق مقتی کی کیفیت بیان کی اور کہا کہ ایم الموسین آپ جب کے حد الله کی اور کہا کہ ایم الموسین آپ جب بھر انو صدیق آکبر نے کہا تی تھو بات اور شاہ فر من اللہ نے الموسین آپ جب انفر من اللہ نے الموسین آپ جب انفر من اللہ نے الموسین آب جب انفر من اللہ نے الموسین اور جوڑ ہر قر رو کھے اللہ کے اس کو حق مردی کے تاریخ کی اس کے سے تحق من مردری کے ایک کی ایم الموسین اور جوڑ ہر قر رو کھے کے سے تحق من مردری کے ا

(ایس) سنلی نظام بھی عومی نظام کی طریق ضروری ہے ، لیکن عمد داور بہتر طریقہ میہ ہے کہ قبلی نظام کے علاوہ علوی نظام میں بھی جڑنے والہ ہے ، لیکن سفل نظام کو بھی بریکار مذہ بھیا جائے ، پونکہ ان کا بندو بست بیل قانا ہو رے بھی نے روحت بہونی نے کا قبلی ذریعے ہے اگر سفلی نظام جمل میں شاہر تھی جو زا بھی و همرارہ جائے گالور بھٹ پر بیٹا نوان میں جہتا ہو گاہ اور اس کے بغیر بھی جو زا بھی نہیں جا مکی ہے ( سفلی نظام بعنی مجمع کو راحت بہتی نے والے اسباب میں مگذا، کھانے ہیتے بائٹ اور شام ہے وغیرہ کا بندویست ، اور علوی نظام بعنی تعلیم گشت ، بیان جماعت میں نظام فیرہ)

> دین در عوت اور داعی کی دلنشین تشریح انسان کے تجربہ سے زیادہ کی بات

() جس طرح الله تعالى في جيزون بيس تا جير د كل بيم الى طرح الله تعالى

نے اعمال میں بھی تاثیر رکھی ہے، لیکن چیزوں کد تاثیر کا اللہ تعالی نے تجربہ کرادیااور اعمال کی تاثیر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، انسان کے تجربہ سے زیادہ کِی اور کچی بات اللہ کا وعدہ ہے، انسان کے تجربہ کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔

### اصل کام

(۲)اگر دعوت دین کا کام نج نبوی کے مطابق ہوگا تو بنیوں کے ملک میں اولیاء پیدا ہوں گے۔ اور اگر دعوت دین کا عمل نہ ہوگا تو نبیوں کے ملک میں دہر سے پیدا ہوں گئے ہے

## ذكررسول كي ساتحه فكررسول

(۳) وکر رسول الله علی الله علی کے ساتھ فکر لاسول بھی نفر وری ہے، ریجے الاول کا مہینہ صرف ذکر ولادت کے لئے نہیں ہے بلکہ آپ والی فکر کے حصول کے لئے بھی ہے۔اس لئے ایک ہی مہینہ ذکر کے لئے کافی نہ سمجھاجائے، بلکہ قدم قدم پر آپ کاذکرادر آپ والا فکر ضروری ہے۔

(~) تحض تبلیغ میں کیرنانہیں ہے، ملکہ اپنے اندرون میں اس کی حقیقت کو کیرانا ہے فقط او قات مطلوب ٹہیں ہے، ملکہ او صاف کا حاصل کرناضر وری ہے۔

### فتویاور تقوی کیاہے

(۵) فتوی حدود شریعت کو بتلا تا ہے اور تقوی مزاج شریعت کی نشائد ہی کر تاہے، صدیق اکبڑاور فاروق اعظم ؓ نے مزاج شریعت کو بتلایا ہے،اور عثان غی اور علی مرتضیؓ نے حدووشریعت کو بتلایا ہے۔

www.ahlehaq.org

### اصول میں کیک ہے

(۷) دعوت و تبلغ کے مراج ہاصول میں کچک ہے، یہ اصول معوص نہیں میں کہ اس میں تبدیلی نہ ہو، حالات اور موقع و محل کے اعتبار ہے اس میں کچک کی مخوائش ہے۔

### اصل یہ ہے کہ آوی اصول پر آجائے

(ع) کس جگد پر و عوت کے کام میں بے اصولی ہور ہی ہو تو اس پر ایک دم

بر یک مت لگان اس سے اصول آتا نہیں ہے ، اور کام تعوز ایہت جو ، ورہا تھا و

ختم ہو جاتا ہے ، اس طری کس آوی ہے ہے اصولی ہور ہی ہو تو اس مجی خوش

امنو لی سے اصول پر لائے کس کوشش کرو ، اس کو کام ہے کا منے اور و در کرنے کامت

موجو ، انفر اوی طور پر ہے ، اصولی ہور ہی ہو یا اجتماعی طور پر اس انداز ہے بے

اصولی کو ختم کرنا ہے کہ اعاد ایمانی اور کام مجی باتی رہے اور وین کا کام اور ہمار ا

### طريقه أجماعيت

(۸) وی و عوت کا کام اجما تی ہے ؛ اس لئے آیک و صرے کے ساتھ جھاڈ کے لئے میل حجت اور اخلاق والا معاملہ ضروری ہے جنسوصاً اپنی زبان کی حفاظت کی جائے، جاہلو ہی، خوشامد فور مدامنت کر کے محبت حاصل کرنا خدا کو پسند نہیں ہے، چونکہ جاہلوہی سے جو محبت حاصل کی جاتی ہے : س میں اسپ والوں کی طرفداد کی اور غیروں کی حق تلق ہوتی ہے اس کئے ان تمام نزاکتوں کی رعایت اجماعیت کو پر قرار رکھنے کے لئے ضروری ہے۔

# مرف محنت باتی ہے

(4) و نیا کی کوئی ہونیورسٹی و کارٹے یا درسہ استخانات کے پریچ ظاہر اور آوٹ نہیں کر تاہے اور سوالات کا پر چہ آوٹ ہو جائے پر بھی کوئی طالب علم قبل ہو جائے تو وہ نہایت کیسٹری اور نافل سمجھا جائے گا اور اللہ تعالی نے ایچ کرم سے سوالات فاہر اور آوٹ کروئے اور مزید بیکرم کیا کہ جوابات بھی جادے و مرف ہمیں اس و نیاجس تیاری کرئی ہے۔

# معات دین کے لئے اہم شی

(۱۰) خدا کی طاقت کے مقابلہ میں دنیا کی ساری حاقتیں کڑی کا جالا ہیں اور خدا کے خزانوں کے مقاب میں دنیا کے خزانے مجھر کا پُر جیں۔خدا کی طاقت اور خزانوں سے تعنق دین کی دجہ سے ہوگا، اس تھیم دین کوزندہ کرنے کے لئے ملک وہال اور عبدہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے لئے انسان کا مجام ہ، قربانی اور اس کے حوصلہ کی ضرورت ہے۔

## لیانت شرطانہیں ہے

(۱۱) دین کے حصول کے لئے مجاہدہ اور تکلیفیں اٹھانے کے عادی ہو، بے کس اور ب بس اٹسان مجھی قربانی اور مجاہدہ اختیار کرکے خدااور اس کے وین کس اور ب بس اٹسان مجھی قربانی اور مجاہدہ اختیار کرکے خدااوی گے، خدا کے زندہ فرماوی کے خدا کے زندہ کی دختا اور کے انتہا کے نزدیک مہدہ ملک وہالی اور لیافت شرط تبیش ہے، صرف خدا کی دختا اور اس کی نظر کرم شرط ہے ، اس کے نزدیک خیری والی تبوت جا بتا ہوں۔ والی نبوت تھا بتا ہوں۔

www.ahlehaq.org

### د جلیہ اور قطرہ مساوی<u>ں</u>ہے

(۱۲) محابہ نے دریائے وجلہ اور تظرود ونوں کو ہرا بر مجما اس لئے کہ سحابہ کا بیشت محابہ کا بیت کہ سحابہ کا بیتین تھا کہ سماری محلوث کا محابہ محل کی میں تاروے اور اگر خدا حجمین رکھتی، خدا جاہے تو ایک قطرہ سے موت کے محاب الاور ایک ماتھ محابہ محابہ محابہ کے محابہ محابہ کے ماتھ محابہ کے ایک محابہ کا بیٹ محل ہے دوریائے وجلہ میں ڈال دیتے اور باد نہ محکے

#### شيطان كادهوكه

(۱۳) دعوت کا کام کرنے والوں کو با تھے بن کر نبیں مرنا ہے ، با نجھ کے معنی ہے ہیں کر نبیں مرنا ہے ، با نجھ کے معنی ہے ہیں کہ خلال آدی مرکبا تو دین کا کام بند بو گیا، ایسے انداز ہے کام لیا جائے کہ دوسر ہے کام کرنے والے بنیں، آدی خرب کام کرے اور اپنے آپ کو تھکاوے، لیکن دوسرے کام کرنے والے آدی نہ بنائے تو یہ اس کے لئے شیطان کار ہو کہ ہے۔

(۱۳) خداا فی ذات ہے چھپا ہوا ہے ، محر دلائل کے انتبار سے زرالا ہے۔ خدا کے منکر کو خدا کی نشانیاں سمجا کر قائل کرو، پھر خدا کی مرضی بٹا کر دین کی طر نسبا کل کرو، پھر و عوت کے کام پر کھڑ اکر کے کھاکل کرو۔

(۵) آن کا غیب موت پرمشاہر ہوگاہ رائ کامشاہر موت پر جیپ جائے گا، موت کے وقت ایمان واعمال کی قیت اور تا ثیر کو تسلیم کر نااللہ اور اس کے رسول کی خبر کو تسلیم کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی نظر کو تسلیم کرنا ہے۔

### مقصد جہاد کیاہے

(n) حضور في النظائي في كيزه لمريق عام كرتے كے محاب كى جماعتوں

کو باہر بھیجااور ہدایت فرمائی کہ جمار امقعد لڑائی نہیں ہے، دین میں رکاوٹ پیدا
کرنے والوں کی مثال جسم کے پھوڑوں کی ہے، اس کا اندر سے علاج دعوت
کے جوشاندہ سے کرتا ہے اور باہر سے اخلاق کا مر ہم لگانا ہے، اس کے باوجوو
پھوڑے زہر لیے اور لاعلاج ہوں تو پھر ان کا آپریشن کرتا ہے، جس طرح کی
زندگی میں اندر کا علاج دعوت کے جوشاندہ سے اور باہر کا علاج اخلاق کے
مرہم ہے کیا گیا، گر پھوڑے زہر لیے اور لاعلاج ہونے کی وجہ سے بدر میں ان
کا آپریشن کرنا پڑا، بہر حال مقعد لڑائی نہیں ہے، پاکیزہ طریقہ پوری دنیا میں عام
کرنے کے لئے در میان میں آنے والی رکاوٹوں کا دفع کرنا مقصود ہے۔

## % دین کیے تھلےگا؟

(۱۷) موجودہ عالم فتنوں کا دور ہے، کہیں جھوٹی نبوت کا دعوی ہے، کہیں حدیث کا انکار ہے ،کہیں حضرت علی کی محبت میں بے انتہا غلو ہے، بعضوں کا خیال ہے کہ اسلامی حکومت ہوگی تو دین پھیلے گا،ان کے ہر خلاف ہم یوں کہتے ہیں کہ حکمت ہوگی تو دین کھیلے گا اور حکمت کا تقاضا ہے ہے کہ قرآن وحدیث کی روے اصل اصول وعوت دین کو افقایار کیا جائے، جس میں تمام فتنوں اور اختلا فات کا صل ہے۔

### رات دن کا تجربه اور مشاہدہ

(۱۸) کا نئات کی خالق اور مالک ذات واحد ہے، نیز تمام انسانوں کا دنیا ہیں آنے کا طریقہ بھی واحد ہے اور اس دنیا ہے ہر ایک کے جانے کا بھی طریقہ واحد ہے، دونوں دنیا ہیں امن وراحت حاصل کرنے کا طریقہ بھی واحد ہے، جس کو قادر طلق واحد ذات نے تجویز فرمایا ہے، جوانسان اپنی عقل ہے طریقہ ' حیات تجویز کرتا ہے اس کے غلط ہونے کا تجرید اور مشاہدہ دات دن ہوتارہتا حیات تجویز کرتا ہے اس کے غلط ہونے کا تجرید اور مشاہدہ دات دن ہوتارہتا ہے،اس کئے مادرا عقل باتوں کو بچھنے کے لئے انہیاء کاسہار ایسائز تاہے، جن کا تعلق و می وحد ولاشر یک لہ سے ہے۔

# قربانى كى ميرهىيا چبوتره

(۱۱) دین کاکام جس تدر ہورہا ہے لائق شکر ہے، لیکن زیادہ کام باتی ہے،

اس کا فکر ضروری ہے، للبذادین کی جدد جہد کرنے دالوں کے لئے قربانی کی
مقد او برطمتی رئی جاہئے، قربانی کی میٹر می بناؤ، چہو ترونہ بناؤ، ورنہ سنے کام
کرنے والے دک جائیں ہے، جس طرح حضور شرکھی ہے جگہ آصہ کے موقع
پرزخم خوردہ محابث کو ساتھ کیالور لفکر کفار کا پہنچا کیا، دوسرے تازہ دم محابہ کو
س تھ تہیں ایل جب قربانی دستے والوں کی مقد ار کو برحایات اللہ تعالیٰ کی مدد
شن مال ہوگئی۔

### جماعت کااصول سیح کیے

(۲۰) جماعت کااصول ہیہ ہے کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نظے، اور اصول و آئین کے وائزے میں دین کا کام کرے ،اگر جماعت کا آدمی کمی ہے سوال کرے یاہی تئم کی کوئی اور تلکی کرے تو یہ اس آدمی کی خلطی ثمار ہوگی، جماعت کا اصول اور کام اپنی جگہ میر جمیح ہے، جس طرح امام نماز میں قرآت قرآن غلط پڑھ وے تو قرآن اپنی جگہ سے اور رہے گا بحض اس عمل کو مام کی تنظی پر محمول کیا جائے گا۔

# خزانوں کی سمنجی

(۲۱) وعوست دین کاکام عالمی بیانے پر کرنے کا ہے اور طاہری آندنی کا کوئی ڈرایدئیس ہے ، بلکہ خرج کاسوال ہے تو یہ کام پوری دنیا ہیں کیے سے اس کے کے اللہ پاکسنے رسول اللہ میں گئے کو آسان پر بلایا اور اپنے تنزانے و کھائے ، اور ان تزانوں کی گئی ویدی اور وہ گئی ہی فماز ہے مسارے احکامات زمین پر دیے مجمع ، فقط نماز کا تخد آسان پر ویا گیاہ لہٰذا ویٹی اور و نیوی مسائل کے حل میں مہتم بالشان محل تماز کا ہے۔

### طريقة كأميالي

(۱۲) حضور یک کامت کرانا دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء سابقین کے طریقے مفوخ فرمادے۔ اور حضور والاطریقہ قیامت کک کے لئے فیت کردیا، جب روحانیت والے طریقوں میں کامیابی شروی تووشنوں کے طریقوں میں کامیابی کیے ل سکی ہے، لبذا حضور میک گیج کا طریقہ اختیاد کرناکا میابی اور خدا کی رحمت وہر کت کا ہا عث ہے اوراس کانزک کرناٹاکی اور عذاب و بالکاباعث ہے۔

## قصور وار کون ہے

(۱۳) حضور میں ایک طریقے کے بل بوتے بر محاب بھی اپنے اسے کھوڑے سمیت دریائے وجلہ ہے پار ہو گئے ، نی اسر ائٹل بھی سمندر تل چلے تھے کرنی کی معیت میں چلے اور راستہ بناہ اس راستے میں چلے، لیکن محاب آئی کی معیت کے بغیر سمندر میں چلے اور پال کے اور چلے، صرف سحاب آئی گئیں، صحابہ کے کھوڑے بھی چلے، اس لئے ہم لاوار سے بیسی ہیں بلکہ ہمارے پاس بیل اور ٹھوس طریقہ ہے بھی ہم تصور وار ہیں، اس لئے کہ پاک طریقے کی ہماری باتھوں نا تقدری ہور ہی ہے۔ ،

#### كارخلافت

(۲۳) صرف قود کمالینا، لی لینا اور مکان بنادینا اورا بی ضرور تول کا بورا <u>www.ahlehaq.org</u> کرلیمناصفت حیوانیت ہے، بیرانسانی کمالات میں سے نہیں ہے، دوسرے کو کھلانا، پلانااور مکان بنادینااور اس کی ضرور توں میں کام آنا بید کار خلافت ہے،انسان کا کمال جب ہے کہ خلیفہ خدائن کر صفات خداو ندی کامظہر ہے۔

#### در د تجری بات

(۲۵) ہندوستان والوں کو ایمان حضور شین کی طا نف والی تکلیفوں پر ملاء حضور کو طا نف میں دیجے و ہے والوں کے بارے میں ہمیں رنج و غم اور صدمہ ہے اور ہونا بھی چاہئے، لیکن حضور مین کھی نے جس باکیزہ طریقہ کو جاری کرنے کے لئے دشمنوں کے دھکے کھائے، اور تکلیفیں جھیلیں، آئ یمی پاکیزہ طریقہ ہمارے گھروں اور کاروبار اور شادیوں سے دھکے کھارہا ہے، یہ زیادہ در بحری بات ہے جو ہمار کے لئے باعث عبرت ہے۔

تين المتحاثات

(۲۷) مارس میں سرمائی ہششمائی اور سالانہ تیلی اہتجانات لیے جاتے ہیں۔
ای طرح اللہ کی طرف ہے بندول کا تین مرتبہ امتحان لیا جائے گا، پہلی مرتبہ
دنیا میں راحت اور تکلیف والے حالات لا کر امتحان و آزمائش کی جاتی ہے۔
دوسری مرتبہ قبر میں تین سوالات کرکے امتحان لیا جائے گا۔ اور تیسری مرتبہ
قیامت کے روز محشر میں ہر انسان ہے پانچ ہاتوں کا سوال کرکے امتحان لیا جائے
گا، اللہ کی طرف ہے سوالات اور جو ایات انہیاء کے ذریعے ظاہر ہو بچکے ہیں اس

#### جوزاور تؤز كاطريقنه

(۲۷)انسانی بدن کے اعضاء تاک، کان، آنکے، زبان، ہاتھے اور پاؤں وغیرہ کارنگ، سائز اور کام ہر ایک کا الگ الگ ہے، لیکن روح کی وجہ ہے سب میں www.ahlehaq.org جوڑے، اگرروح ندرے توجوڑ کے بجائے توثر ہوجائے کا، معلوم ہوا کہ روح میں جوڑ کی صفت ہے اورجسم میں توڑ کی صفت ہے ، اگر انسان سقصد حیات جسمانی مقاضوں کو پورا کرنا بنائے گا تو آئیں میں توڑ ہو گا اور اگر سقصد حیات روصانی مقاضوں کو پورا کرنا بنائے گا تو این جوڑ ہوگا۔

### طريقه كذبير وتقذير

(۲۸) فاہری اسباب اس طرح اختیار کرو کہ اسباب فیدیہ خااف نہ او جائیں، آدیر اختیار کرو کہ اسباب فیدیہ خااف نہ او جائیں، آدیر اختیار کرو اور آر تدبیر خدا کے تھم کے مطابق کرو اگر تذہیر چل گئی تب بھی کامیابی ہے اور اگر تدبیر نہ بٹی تب بھی کامیابی ہے اور اگر تدبیر نہ بٹی تب بھی کامیابی ہے، چو نکہ خدا کا تھم چورا کیا تو سیاتوں پر انجام فکھا گیا اور اگر تدبیر خدا کا تھا کہ کا کا در اور کا فیصلہ خلاف جو گا اور اور کا فیصلہ خلاف ہوگا ای لئے ہر کام ایڈ کے ادا دے ہے بھی اور اگر تا ہے۔

# خانوں کی تبدیلی اصل نہیں ہے

(۱۹) آج ہوری و نیایش خانوں (ور جاست) کے بدلنے کی محنت ہور ہی ہے، ہر آ دی جاہتا ہے کہ ہیں نیچ خانہ ہیں ہے اوپر کے خانہ میں جلا جاؤں، لیکن خانوں کے بدلنے سے زعم کی تہیں بدلتی ہے، جس خانہ میں اللہ نے رکھا ہے اس خانہ میں رہ کر وانہ ڈالنے والے کو ہم راضی کر میں تو اس میں زعم کی کی تبدیلی اور کامیانی ہے، فرعون، قارون، بابان اوپر کے خانہ میں رہتے ہوئے وانہ ڈالنے والے کو ناراض کر ویا تو پر باوجو تھے، اور نی اسر ائیل نے اللہ کورانشی کر ایا تو ٹیچے کے خانہ میں بھی کامیاب ہوئے۔

## امير كون ہے

(۳۰) حضرت عمرٌ فرماتے میں کہ امیر وہ ہے جو مجمع کے ساتھ رل ٹل کر قواضع کے ساتھ رہے اور ہمہ وفت کام کی فکر کرنے والا ہو وہ رہا میں وہ ہے جو فکر میں امیر جیسا ہو شہائڈ او واقعیاد میں امیر عربی میں " ہعبل" کے وزان پر ہے جس میں لزوم ہو تاہے جیسے خبسین، کر ہم نیخی جو ہمہ وقت مفت' سن وکرم کے ساتھ متصف ہو توامیر بھی وہ ہے جمہ وقت کام کی فکر دو جمن آمر اورڈ کیٹرنہ ہو۔

## حقیقت کلمه کی وانشح مثال

البكثر يك روشني كے لئے ايك جار تخيفو مو تاہے اور دوسر ا تار يوزيلو مو تا ہے دویں ہے ایک تاریہ ہو گا تواند میر اہو ہوئے گالبترار و شی کے گئے دونوں تارون کا ہو : مفروری ہے ای طرح کلے کے ہروہ جن ایک پہلو ثبت کا اور دو سرامنقی کاایک نیکس کا دوسراما تنس کا ہے کلمہ میں پیدودنوں پہلو غروری مِين ورنه إيمان كي روشني عاصل نه هو كي الالله الا الله مين ايك جز الاالنه وسر ؟ جَ الله الله بيا صرف لاالله بيمي كافي تهيل بيها اور الالله كيدكر اوروال كوبعي شریک کرنے تو بھی ایمان کی روشق نہیں ملے گی بلکہ صدالت کا تدحیرا موجائے گاای طرح محمد فیلی میں بھی دوج تشکیم کرنے موں شے ایک پہلو منفی کا ہے کہ آپ کے بعد کوئی جی تہیں آئے گااگر آپ کے بعد کی بی ک نبوت كونسليم كرے كانو بجر صلالت كالدجيرا بوجائے كار دوسرا ايماد متبت كا ے جب کو کی تی تبیں آے گا تو آپ والا کام یہ امت کرے کی جس خرن منی پینوشروری ب ای طرح شبت بهلویر بھی عمل کرتا ضروری ب ورند حنلالت كالندعيرا بوجائ كال

# حصول ہدایت کے لئے دعائے ساتھ محنت بھی

الله تعالى نے تمام انسانوں كے حالات كو اعمال سے جوڑا ہے، اور اعمال کواعضاء سے اور اعضاء کو دل سے جوڑا ہے ،اور دل خدا کے قبضے میں ہے ،اگر ول کارخ اللہ کی طرف ہو جائے تواعمال اللہ کے لئے ہو کرہ تیااور آخرت کے حالات بنیں ہے،اور اگر ول کارخ غیر اللہ کی طرف ہو توا مُال غیر اللہ کے لئے ہو کر ھالات خراب ہوں ھے ، حتی کہ گئی، شہید ادر قار ی بھی ہو تو دوز خ میں جائے گا، للبزاول کارخ اللہ کی ظرف ہو اُسے برایت کہتے ہیں، جوا یک نور ہے جو انسان کے ول میں ڈالا جاتا ہے، جیسے خارجی روشی ما عرسورج کی ہے ،اس سے چیزوں کا تفع تعصان نظر آتا ہے،اور باطنی اعمال کے تفع و نقصان کو ہتلائے کے لئے نور ہدایت ہے، ول میں ہدایت کا فور ہو تواہانت اور سیا کی مِن تَقِعَ نَظِراً تا ب اور خيانت اورجمور شي نقصان نظر آتا ب اس معلوم ہوا کہ ہر انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کی ہے اور جدایت خدا کے تَّبْضِ مِن سِهِ ﴿ إِنَّكَ لِاتَّهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِئْ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ بُشَاءً وَهُوَ أَعْلَمُ بالمنهندين فانداب بدايت لين ك لغ سواع دعاك اوركوني داست مبيل ے ، اس لئے سب کے لئے مشتر کہ وعا سورۃ فاتحہ میں بدایت کی تجویز کی ، روزاند نماز می قریبا بیاس مرحبه مدایت کی دعا مانکنا ضروری قراد ویا ے ﴿ إِهْدِينَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَعِيْمِ ﴾ لكن بدونيا دار الأسباب ب، اس كے وعا کے ساتھ بدایت کے حصول کے لئے محنت کرنا بھی ضروری ہے ،اگر مجاہدہ كياجائ توالله كى طرف سے بدايت كا وعده ب، وواللبن جاهندا إن لنَهْدِينَهُمْ سُبُلُنَا ﴾ أيك طرف مجاهره مو، دومرى طرف دعا مو توالله كي ذات ے ہدایت ملنے کابیہ قوی ڈریعہہے ''

جز نیلز وجز تشرع راہ جیت ۔ زین تقلب ہر فلب جگاہ بیت دیا اور عاجزی کے سوا کوئی داستانیں ہے ۔ اس الٹ پھیرسے ہرد ل خرو ارتیس ہے

### انكشاف فقيقت دوموقعول ير

قر آن نے دیاۃ دنیوی کو دھوکہ اورموت کو حقیقت کہاہے لینی اظہار حقیقت کہاہے لینی اظہار حقیقت کا کہا ہے۔ حقیقت کا کہا ہے متعلق موت ہے اس دفت آئے توستہ کا منظراہ دختیقت سائے آئے گی جس طرح نوالہ کی نعتیں اور تکلیفیں دھوکہ جیں اور اظہار حقیقت کی وقت بیدادی ہوتاہے ای طرح موت کے وقت حقیقت کھل جائے گی لیکن اس وقت حقیقت کھل جائے گی لیکن اس وقت حقیقت کھل جائے گی لیکن اس اور تاری دورہ وگاچ رکھہ آوی زیرگی تبدیل نمیں کر سکتا اور نہا ہی دورہ وگاچ رکھہ آوی زیرگی تبدیل نمیں کر سکتا اور نہا ہی دورہ وگاچ رکھہ آوی دیا گی تبدیل نمیں کر سکتا اور نہا ہی دورہ وگاچ رکھہ آوی دورہ اور انہاں دورہ کی تبدیل نمیں کر سکتا اور نہا ہی دورہ وگاچ رکھہ آوی دورہ اور کھی تبدیل نمیں کر سکتا اور نہا ہی دورہ وگاچ رکھے اور نماز میں دورہ کی تبدیل نمین کر سکتا ہوتا ہے۔

ورمر سقام وعوت کامے جب آدی و عوت کے عمل کو ابنالیتا ہے توبالا تر واکی الحاللہ پر بھی موت ہے پہلے آخرت کی بھیقت کھل جاتی ہے اوروین کے لئے جس قدر بھی تکیفیں چیش آتی جی وہ جہم کی تکیفوں کے بالقاتل کی تصور کرکے برواشت کرلیت ہے اور بہاں کی تھوڑی رہ جیس جنت کی راجوں کے بالقابل قربان کرویت ہے۔ وعوت کی فضا قائم کر ناتمام انبیا وکا مشتر کہ عمل ہے جمہ خاتم النبیین جی ہے اس تاسط آپ نے وعوت کا عمل جاری رکھا اور عام کیا اور است کے ذمہ کیا لہٰذا آپ کے بعد نبوت کا وعوق کر تاب آپ کی شان بی گن فی کرنا ہے لیکن آپ والاکام کرتا ہے آپ کے لئے باعث اعراز ہے چونکہ یہ امت بھی نبیوں والا عمل کرے گی اس سے خبر است کہ کراس کے اس اور اس

# تخلی**ق** کا ئنات کی حیالحتیں

کا نات کی پیدائش کی مسلخوں میں ہے ایک سلحت یہ ہے کہ افسان کا بدن کا نات کی چیزوں سے بنایا کیاہے تو کا نات کی پید ائٹی انسان کے جم کی تربیت كاذر ايد بيه ودسر ي صلحت خدا كى معرفت كى اس ميں نشانياں بيں خداكى ذات و کھائی تھیں ویتی اس کے لئے زمین و آسان جاند سورج ستارے انسانوں کی آوازوں اور چیروں کا الگ الگ ہوتا رات اور دن کا ہوتا اگی ہے شار نشانیاں مظاہر لدرت جی جس سے انسان خداکی معرفت حاصل کرسکا ہے گویا کا مُنات کی پیدائش ہیں ٹیلیلڈ معرفت خداد ندمی ہیں تبیسری مصلحت کا مُنات کُ پیر ائش آزمائش کے لئے ہے کہ انسان کا نئات کی چیزوں میں الجھ کرر وجاتا ہے یا احکام خداد نمری کی رعایت میں چیزوں کو قربان کرتا ہے، چوتھی مسلمت كا ئنات كى چيزى منك دمال سونا جاندى، روبيد چيد، عبده والري، دوكان کھیت سے ظرف مینی برتن کے قائم مقام ہاس برتن میں وہ لے گاہوخدا کی طُرِف ہے ڈالا جائے۔ فرعون کے ملک ومال کے ظرف میں ناکای ڈالی گئی اور سلیمان علیہ السام کے ملک وہال کے ظرف میں کا میالی ڈال کی تو عزت وذ است اور كاميا في اور ناكاميا في كامعيار برتن كالجعونا برا موتايا كم يازياده موى نہیں ہے بلک معیاد افسان کے بدن سے نکلنے والے افعال میں وس کے مطابق خداکے کیلے ہوتے ہیں۔

# مغربی ممالک اسلامی معاشرت سے خو فزدہ

مغرلی ممالک کو خطرہ عباد تول سے نہیں ہے ، اسلامی معاشرت سے ہے، مضور میں نقوش میں نقوش ہیں، مضور میں نقوش ہیں، مضور میں نقوش ہیں، مضور میں نقوش ہیں، www.ahlehaq.org

مسلمانوں کے نفوس میں سوجود نہیں ہے ،ہم نے پوری دنیا کاریسرج کیا ہے ، ساری دنیا پریشان حال ہے ،امن وسکون والے طریقے کی علاش میں ہے پافی تمہارے پاس ہے اور پوری دنیا پیاسی ہے، دوا تمہارے پاس ہے اور پوری دنیا بیادی میں بتلا ہے حضور میں پیلائی کا طریقہ کرندگی اسمن وابان سے بحر پور ہے، نفؤش میں سے نکالواور اسے نفوس میں داخل کرد ، تاکہ توگ اے دیکھیں اور اس یا کیڑو طریقہ کود کھے کرانل عالم راویا ہے ،واب

# آج کی سبہ ہے ہے تیمت مخلوق

انسان نے پافانہ کے کر جاتھ تک کار بسرج کیا گر اپنے آپ کو نظر
انداز کیا، وَاکْرُوں نے پافانہ کار بسرج کیا اور سائنسدانوں نے چاند کار بسرج
کیا۔ لیکن انسان نے اپنار بسرج نہیں کیا اس کا متبجہ یہ نگا کہ سب سے زیادہ

ب قیست کلوق آج و نیا ہیں انسان ہے، مکان ، دو کان اور زیبن کے کھڑوں
کے لئے انسانوں کو بارا جائے اور شعوبہ بتدی کی انکیم انسانوں پرتھوب کرفلق کو
آئندہ وو نیا ہیں آئے ہے روکنے کی کوشش کی جائے طاا تکہ ور فت کے لئے
اندون ٹیس ہے کہ ایسادر فت ہگا جس ہیں صرف تین بھل ہوں، یا ایسا کھیت
اگاؤ جس ہی بید اوار صرف تین من ہو، لیکن دھڑت انسان اسٹے ہے قبت
اگاؤ جس ہی بید اوار صرف تین من ہو، لیکن دھڑت انسان اسٹے ہے قبت
مالا تکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنافیتی بطایا تھا کہ فرشتوں سے بحدے کر اسٹے۔
اور این پر فضیلت دی جب انسانوں نے دیوانوں بیسے کام کے توانسانوں سے انسانوں س

# بعث بعدالموت كي پخته دليل

روح انسانی داکی اور ابدی ہے تحض روح کے مقامات تبدیل موتے ہیں،

عالم ارواح ہے جسم میں اور جسم ہے عالم بر زرخ میں اور آخری مقام عالم آخرت ہوگا۔ اور جسم افسانی کا نتات کی چیزوں ہے جیار ہوا ہے اس کے اجزاء پوری کو کنت میں بھر انسانی کا نتات کی چیزوں ہے جیار ہوا ہے اس کے اجزاء پوری کا کرئنت میں بھر ہے کہ کنت میں بارش کی گر نوں اور بیاند کی روشنی میں متاروں کی ایر تی رک قفر است اور زمین کے فورات میں اور کھار کی گذرگیوں میں مہار کی تقال کے نظام نے سارے اجزاء کو کہا کہ راوی تعال کی اور کی بی وروی کے گہا کہ کے نظام نے سارے اجزاء کو سے منان بران جار کی بی وروی سے منان بران جار کیا اور اس کی روح عالم ارواح سے سی اور اور میں کی دوروں میں کو جو و میں کو جو و میں کو جو و میں کی دوروں اس کی دوروں میں کو جو و میں کو جو و میں کو جو و میں کو جو جو بھر کر کے وجو و بغیر اس کی حدم میں میں میں میں ہو جو بھر اس کی حقوم میں میں اور جو باخبر میں وہ بھی مختلت کا فری اس انسان اس مقبقت ہے جار میں اور جو باخبر میں وہ بھی مختلت کا فری اس موجاتے ہیں الغر علی بعث بعد الموت مین ہو جاتے ہیں الغر علی بعث بعد الموت مین ہو جاتے ہیں الغر علی بعث بعد الموت مین ہو جاتے ہیں الغر علی بعث بعد الموت مین ہو جاتے ہیں الغر علی میں الموت مین ہو جاتے ہیں الغر علی بعث بعد الموت مین ہو جاتے ہیں الغر علی میں الموت مین ہو جاتے ہیں الغر علی میں الموت مین ہو جاتے ہیں الغر علی ہو کہ بعث بعد الموت مین ہو جاتے ہیں الغر علی ہو کی میں ہو جاتے ہیں الغر علی ہو کی ہو کا بار کا کو کا کہ کو کی ہو کہ بھر میں ہو جاتے ہیں الغر علی ہو کیا ہو کیا ہو کیا گھر کی ہو کیا ہو کیا ہو کیا گھر کی ہو کیا ہو کیا ہو کیا گھر کی ہو کیا ہو کیا گھر کیا ہو کیا گھر کی ہو کیا گھر کی ہو کیا ہو کیا گھر کی ہو کیا گھر کی ہو کیا گھر کی ہو کیا ہو کیا گھر کی ہو کیا ہو کیا گھر کی ہو کی گھر کی ہو کی کو کی ہو کیا ہو کیا گھر کی ہو کیا ہو کیا گھر کی ہو کیا ہو کی ہو کیا ہو کی کو کی ہو کیا ہو کیا ہو کی کو کو

### حیصنے کامزان اور دینے کامزاج

تحدیثانی فیم کے پاک طریقہ علی ایسار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کی تعلیم
ہے جس سے اف ٹوں میں عطانور جشش مینی با نفتے او تعلیم
ہو تاہے اور بہ سزائ ما بین مجت و انقت ماہد روی، جا ناری و فاوا وجو میں اضافہ
کر تا ہے جو اس و نان اور وارین عمی ترقیات کا باعث ہے۔ ہر خلاف اش و نیا
ہے ان کا مزاج مختلف طریقوں سے لوشے اور چیننے کا چوری، و کیتی، سود
ر شوت، مکرو فریب الور تاپ تول میں کی کرکے جس سے آباس میں عداو توں
اور نیاد تیوں کے ساتھ انتظار اور پریشانیوں میں اضافہ ہو تار جتا ہے۔ ورونیا
جہنم کدو بین جاتی ہے مشافہ سود کے بارے میں اضافی کا خالق فرمانا ہے کہ

## ہرایک کامرغوبعمل

ضروریات کا پورا کرہ صفت حیدانیت کے نقاضہ سے ہے۔ اور اس کاعبادیت کرنافرشنوں کے مشاہرت کی وجہ سے ، ورای کاافلاق پر خافداؤ خلیفہ ہونے کی وجہ سے ہے،اخلاق ونیائے ہرا آدمی کو مرغوب اورمحوب ہیں چونکہ اطلاق کی طرف پوری وزی کا سر گھوں ہوتا ہے چاہے سلم ہویا فیرسلم یا

د نیا کے اتبانوں کو جو ان ہے ہے ڈکال کر عبادت کے ذرید فرشتوں کی جماعت میں لاکر عبادات میں طاقت پیدا کر کے اخلیق تک پیو نچانا اور خدا کا خبیفہ بنانا میہ نیوں والی نعستہ جس کا حصول و عوت دین کے ذریعہ ہوگا انہیاء کرام علیم ولصلوٰ قوالسلام نے انسانوں کو حیوان ہے ہے ٹکال کر عبادت ک ذریعہ اخلیق تک پیونچایا اور خداکی خلافت والے جو بران میں اج کر فرہ ئے۔

# ضعف أيمان كالصل مبب

امت سلمہ نے وعوت وین کے عمل کو ترک کرویا جس سے ایمان میں

ضعف بیدا ہوااور آخرے کی فکر متم ہو گئی، و نیا کی ایمیت اور فکر بڑھ گئی، اور مباوت بے جان ہو کئیں۔ پھر ۔ ل اور جان کے ذریعہ اخلاق کا ہر تناشہ رہا، اس لئے اخلاقی انتظام بڑھ گیا جس کی وجہ سے و نیا کے اسمن والمان کو فظام در ہم ہر ہم ہو گیا، و عوت و بین کی فضااور ماحول سے ایمان میں قوت پیدا ہو گی، اور ایمان کی قوت سے مباویت میں قوت پیدا ہوگی اور مبادات سے اخذ تعالی کا تعلق پیدا ہوگا، اور تعلق مح اللہ یکی خلافت خداو تھ کی ہے اور جدو جہد کر کے و عوت دین کی فضہ قائم کرنا ہے تیا ہت سیدالانبیا، واللا عمل ہے۔

#### د عااورمحنت میں تطابق ضرور ی

وعاداور محنت میں موافقت ضروری ہے، فرحائی تولد کی زبان آمیوں والی وعالمی معروف ہے، آبیاں آمیوں والی وعالمی معروف ہے، آبیا ہے احدادالصواط المستقیم اور بازار میں ڈھائی کن کا جان معصوب علیهم و لاافضالین والے ظریقے پر حرکت کرتا ہے تو و مااور محنت میں تطابق شدرہا، اس نے محت میں جودی کی جائے مسجد کے باہر بھی اس کے مطابق محنت کی جائے ہوؤاللائی جاخلوا الیان کنا کہ کہ بائی ہوت کی جائے ہوؤاللائی جاخلوا الیان کنا کہ کہ بائی ہوت کی داست کی داست کی محت کی وہ داستہ کھا کہ جائے گا۔ دعالوں مون موافقت ہوسائے کی لور نیک شمر است مرتب ہوں گے۔

### سب ہے بوی طاقت

اس وقت و نیایش سب سے بوی طالت اسٹمیات کی ہے ، جوانسان کی بنائی ہو گی ہے ، اس سے بوی طالت خدائی بنائی ہوئی آسیان، زمین، جاند، سورے، ہوااور پائی کی ہے اور اس سے بوی طالت فرشتوں کی ہے ، اس سے بوی انسان کی روحانی طاقت ہے ، ان سب سے بوی طاقت جو محکوق نہیں نے وہ خدا کی ذات کی طاقت ہے جو لا محدود اور بے حماب ہے، خداکی طاقت کے مقالج
میں دنیا کی مخلوقی طاقتیں کوئی سے جانے کی ماند ہیں، جس کی کوئی حیثیت
میں دنیا کی مخلوقی طاقتیں کوئی سے جانے کی ماند ہیں، جس کی کوئی حیثیت
میں ہے، روحانی طاقتوں کا کام خدا کی پکڑ آنے ۔ سے پہلے سمجھانے کا ہے
ہونے کا جمیں ہے، پوری و نیا کویہ بات مجھانی ہے کہ خداکی طاقت کو تسلیم کرو،
اور اپنے طور دوطر بین تحمیک کرو، خداکی ہمایت عاصل کرنے کی صورت صرف
محمد طافقائی ہے لائے ہوئے پاک طریقہ میں ہے، اگر یہ طریقہ افقای رنہ کیا اور
نداکی جمایت عاصل نہ کی تو حمیس اس دنیا کی طاقتیں خداکی پکڑے نہیں
بیا سکیں، اور علیہ السام جسے نبی کی روحانی طاقت بھی خداکی پکڑے نہیں، بیا سکے
کی، فور علیہ السلام جسے نبی کی روحانی طاقت بھی خداکی پکڑے نہیں، بیا سکے
بیاسکین، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کواور محمد شوانی بھڑے کو خداکی پکڑے نہیں
خداکی پکڑے نہیں ہے۔
خداکی پکڑے نہیں ہے۔

### مقصد نبوت اور دلیل نبوت کاانتیاز

معجزہ مقصد توت نیم ہے بلکہ وقیل نبوت ہے، نی بیٹائیڈ کا اقیات میں الشہد ان لاالہ الا الملہ پر انگی کا انتیات میں الشہد ان لاالہ الا الملہ پر انگی کا انتیائے تصدفوت میں ہے ہور آپ کا انگی رہے اشارہ ہے واللہ اللہ اللہ اللہ برانگی کا انتیارہ لیل نبوت کے ہواور مقصد کا درجہ ولیل ہوت کے ہوارہ تقدد کا درجہ ولیل ہے بردھ کرے والحقیات میں او جا تھا اس میں طاقت زیادہ ہے یہ نسبت جا تھ ہے دو گلزے کرنے کے البتراجس قدر میں طاقت نمال دو انتیاب ولیا عمل اپنیا جائے گا اس میں ای قدر اللہ تعالی دو طانیت والی کی در طانب نمال فرما میں ہے۔

### قافليه ابوسفيان اورقا فليصحأب

وین کی جدوجہد کرنے والوں کے لئے من جانب اللہ اہلاءادر گھیرا آتا

ہے آدمی ان حالات میں جم کر نمیک چال ہے تو تعلق مع اللہ بر حتار ہتا ہے جو جہ کر نمیک چال ہے تو تعلق مع اللہ بر حتار ہتا ہے جہ اللہ عدد کے موقع پر اللہ تعالی نے حضور میلی پیانے اور سحایہ کے قاطلہ کی الوسفیان کو خبر دے وی اور حضور اور حجابہ کو ابوسفیان کے قاطلہ کی خبر نہ ہونے دی ہدائتہ کی شان ہے باوجروان حالات اور تھیرے کے محابہ ہے رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور کا میابی ہے ہمت عاد ہوئے بہر حال ابتلاء کھیر ااور حالات کا آنا تا بل خوف تیس ہے۔

## واقعات بنياسرائيل اورامنة يبلمه

قرآنی واقدت قیامت کے لئے ضابط کداوندی ہیں، اس کو بطور دکایات کے ہیں، اس کو بطور دکایات کے ہیں، اس کو بطور دکایات کے ہیں، اس اس کے ساتھ وہ ہو تارہ کے گاجو بنی ہمر اکل کے ساتھ اور تارہ کے گاجو بنی ہمر اکل کے ساتھ اور تاریخ کی اس است کے ساتھ وہ ہو تارہ کے گاجو بنی ہمر اکل کے ساتھ کشرون کیا ہو تاریخ کی اس اس کے ساتھ کور قب کیا ہوئی گافت کی اس اکس افرانیوں پر آئے تو کفن میٹرون کیا دور می گارہ اور ترکی باری طاقت بنی اس اکس کو پریشان کرنے گئی تو بھر مون نے خدائی طاقت کو سمجھالی محمر فرعون نے خدائی طاقت کو سمبھیلی محمر فرعون نے خدائی طاقت کو سمبھیل کیا اور مون کے علیہ السام سے فرد کے اس تھ سے اواللہ تعالی نے ان کے نئے سمندر میں بارہ راسے کرد سے اور بارہ و کی علیہ السام کے ساتھ سے اور و کے اور کے اور اس میں بارہ و کی علیہ السام کے ساتھ سے اور و کے اور کے اور کے اور و کے اور اور کے اور و کے اور کے اور و کے اور و کے اور و کی اور و کے اور و کر عون میں میں کی اور و کے اور و کی اور و کے اور و کے اور و کی اور و کے اور و کے اور و کی اور و کے اور و کے اور و کی اور و کی اور و کے اور و کی اور و کے اور و کے اور و کے اور و کی اور و کی اور و کے اور و کی اور و

# تحكم اطاعت ادرتكم انتاع

سياب و البلوة الملكم فهندون (به) اس آيت الدر سول الله ماي بيام ل الباع كالتم ويأكيا بيدوسرى جكه فرماياكياب واطبعوا الرشول (ب٥) ال ايت میں اطاعت کا تھم ویا گیاہے میدوو آپتی اوراس کے علاوہ بہت ی آپتی ہیں، جس میں بنایا گیاہے کہ رسول اللہ جائے تین جو کریں گے وہ ہم کریں کے اور جو ہم ہے کہیں ہے وہ بھی ہم کریں گے البند. قرآن یاک میں جو خطاب رسول الله مين بَيْلِمَ كَوْمُ وكَاوَهُ خطاب بِورِي السنب كے لئے موگا، بشر خيك آب كے ساتھ غاص نه موه جب آب بورى د نياك لم تشريف لاك اوربورى المانيت كي قرر فرمائی ہے توجس نے آپ کا کلمہ پڑھاہے وہ بھی ایک گکر اور گھر والوں کی الکر كريكًا يتَّاأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا قُواانَّفُ مُكُمَّ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اوراسِيَّةٌ فَا مَران كَ قُلر كرے كا وَاللَّهُ عَشِيرُ قُلْكَ الإَقْرَينَ لَهِ اور يورى والياك انسانوں كَى فَكْرِ مُرے كا اس لئے كه ورى تعالى كافران ب وقا الدساناك إلا تحافة للناس بنديرا ونديوا دومری حِکْداد شادے قُلْ بَنْ الْبِهَا النَّاسُ إِنِّي وَخُولُ اللَّهِ اِلْبَكُمْ جَمِيْعًا، وَمَا الرَّسُلْمَاكَ إِلاَّ رَحْمَهُ لَلْمُالْمِيْنَ ۚ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ الْمُؤَةَ خَسَمَةً ـ

# فنهم قرآن بلاواسطه اور بواسطة صحابه

محاب کرام حضور شاہین کی باتوں کو براہ راست سنے والے تھے وی اس کو مب سے قروی اس کے در میان مب سے قروی کی جو طبقہ براہ راست اور حضور بیٹی کی در میان واسطہ اور دانطہ بیں، جو طبقہ براہ راست قر آئ کو بیجھنے کا مدی ہے ان کی بید چال ہے کہ امت کا راستہ محابہ سے کاٹ دیا جائے ، لیکن اصول زندگی قیامت کی امت کا راستہ محابہ سے کاٹ دیا جائے ، لیکن اصول زندگی قیامت کی سے طبی سے اور ان کی اجاع کے ذریعہ بی کا میانی ہے جمکتار ہوں ہے ، لیک مرجہ ایک بی جملہ کی بار استعمال ہوتا ہے ، محرموقع کل کے اعتبار سے ہر بارمطلب بداتا رہتا ہے ، مثلا ایک آدی

دسترخوان پر بین ہوا کہ رہاہے کہ پائی اناؤ، تواس کا مطلب ہیں ہے کہ گا اس میں پائی انوَ ایک آوی عسل خانہ میں جانے وقت کے کہ پائی اناؤ تواس کا مطلب ہیں ہے کہ لوٹے میں پائی اناؤ ایک آوی وم کرنے کے لئے کے کہ پائی اناؤ تواس کا مطلب ہیں ہے کہ شیخی میں پائی الاؤ اقا یہاں ہر جگہ جملہ ایک ہی ہے ترموقع کل کے اعتبار شیخی اللّک الگ ہوگئے گراس کو وہ می سیجے گاجس نے ویکھا اور سنا ہو ، نزول قرآن کے وقت حضور خلاجہ نے کی فرمائی ہوئی باتھی صرف سحابہ نے کی جی اور موقع کل کو ویکھا ہے۔ لہندا محابہ سے بھی تنفی نہیں ہو سکتے ۔

### تصرت تیبی کا ٹبوت تاریخ کے ہر دور میں

# ھ<u>پارنسبتوں کا تواز ن</u>

### مزاج عبادت اورانسانی تربیت

عباد توں کا سر این ای معلم اخلاق ہے بیشر طبیعہ نیج نبوی کو اختیار کرئے اس کی حقیقت اور کیفیت بیدا کی جائے ہوئات تمازیس انبان کے تمام اعتفاء خدا کے حکموں کی بندش اور رعایت میں استعال ہوتے ہیں ، تماز کا یہ سرائ اور کیفیت نماز کا یہ سرائ اور کیفیت نماز کا یہ سرائ اور کیفیت نماز کے بند فواد کی بندش اور کیفیت نماز کے بند اور کیفیت مفابق اپنے مال کا متعبین حصر تحقیق کو اوا کیا جاتا ہے ، زکوۃ خدا کے حکم کے مفابق اپنے مال کا متعبین حصر تحقیق کو اوا کیا جاتا ہے ، زکوۃ کا بہرائ اور کیفیت میں کھنا پینا اور جمائے ، ان تقاضوں کو ہرواشت کیا جاتا ہے۔ بی مزائ اور کیفیت رمضان کے علاوہ ایام میں بھی بیدا کیا جائے تاکہ دین کی نسبت پر تقاضوں کو خواد کیا جائے تاکہ دین کی نسبت پر تقاضوں کو خواد کا مزائ حاصل ہونے مفان کے علاوہ ایام میں بھی بیدا کیا جائے تاکہ دین کی نسبت پر تقاضوں کو خواد افایق نمید و بید ہوئے ہیں ۔ اور اخلاق کا مظاہرہ ہر وفت اور ہر جگہ ہوتا ہے ہیں۔ اور اخلاق کا مظاہرہ ہر وفت اور ہر جگہ ہوتا ہے ہیں۔ اور اخلاق کا مظاہرہ ہر وفت اور ہر جگہ ہوتا ہے ہیں۔ اور اخلاق کا مظاہرہ میں وین والمان چیلئے کا بعد افایق ویان والمان والم نمی وین والمان پھیلئے کا بعد افایق ویک وین والمان چیلئے کا بعث بنائے ہیں۔ اور اخلاق بھیلئے کا بعد بیار ہوئے۔

### د درخلافت اور ورس حیات

خلفاء داشدین کے دور حیات میں جارے لیے زریں اصول ہیں، فتنوں کا سیانپ ہویا الل دولت کی فراوانی اور نقوطات کادور وور وہویا برامنی اور خوف کا ماحول ہویا اختیاف واختیار ہو، ہر حال میں خلفاء داشندین کے طریقوں ہیں شجات دکامیالی کی زریں اصول ملیں ہے، حضور شائلی بھائے کا فران ہے: علیکم بسندی وسنة المحلفاء الراشدین لیمنی اے مسلمانو! میرے طریقہ کو اور خلفاء داشدین کے ظریقہ کو مضوطی ہے بجزلو۔

دور صدیق ہے رہنمائی ملتی ہے کہ چہار جانب سے نفتے رونی ہوں اور وین خطرہ میں ہو تودین جدوجہد کرنے والے اپنی قربانیوں کاسعیار اعلی اور بلند کر کے اسپے قدم آگے بڑھائیں، بادی تعالی ان تخلصین کی اعلی قربانیوں کے شتیج میں قتنوں کو دور کروے گاہوروین کو چیکائے گا۔

ورر فارد تی ہے معلوم ہوتا ہے کہ مخلصین اور تبعین کی قربانیوں کے نتیجہ شی امت بنمہ دنیوی جاوز شمت اور ثردت ووولت اور مزت وظمت ہے ہمکنار ہو تواس وقت ساد گی بنس کوئی فرق نہ آنے پائے اور قر آن وحدیث کے تقاضوں کے مطابق بل فرج کیا جائے مان حالات میں دور فارد تی امارے لئے رہنما اور مینار و بوایت ہے۔

دور عثمانی نے بتایا کہ مخلصین اور تبعین کو معینیتوں کاسامنا ہو اور اغراض والے ان میں داخل ہو کر ہدامتی کا مظاہرہ کریں تواس دشت تمل اور مبر سے کام لیا جائے، لیکن اللہ تعالی اورا تسکے رسول کے تشکم کوٹ بچوڑا جائے۔

طرفین کے اگرام واحر ام اور آئیل کی محبت میں کئے سم کافرق نہ سے دیاجا ہے۔

# اسباب ظاہری انسانی تجربہ اور خدائی وعدہ

اسباب طاہری سے زندگی کا بنتا اضالی تجرب ہے ، خدا کا وہدہ سیس ے اسباب ظاہری کا انسان منگف ہے لیکن ظاہری اسباب خداکے ادہام کی رعایت کرتے ہو ہے انتہار کئے جائیں، تاکہ اساب فیبیہ فلاف نہ ہو جائیں، حضرت بع سف عليد السلام كے بھائيوں كاباب كى محبت حاصل كرنے كے لئے ته بیر کرنے میں کو کی حرج نہ تھا لیکن جو تدبیر کی وہ شریعت کے فدانے تھی، تمير چفى لكن شريعت كے فلاف مونے كى وجدے اسباب فيديد خلاف ہو کر آسانی فیصلہ ان کے خلاف ہوا، عزیز مصرفے بھی تدبیر کیا بن اور ملک کی عزت بیجائے کے لئے ووں کہ یوسف علیہ السلام کو ٹیل میں ڈالا، تدبیر چلی عرنت نُحُ كُنُ، لمكِن شر ليت كے خلاف تقی تو آسانی فیصلہ خلاف ہوااور انحام برا آیا وہ یہ کہ بوسف علیہ انسلام کے بھائی فلسطین میں بتھے اور عزیز مصر مصر میں تھااور قو ہائی فیصلہ وو نوں کے خلاف ہو کرسات سال کا قیط مصر اور فنسطین یرمسلط ہوا اور یہ آ سائی فیصلہ یوسف علیہ السلام کے حق میں یا عث عظمت ورفعت ثابت ہوا۔

نیز سباب طاہری سیکھی ندگی بتی ہے بھی گرتی ہے ، قارون کے پاس اسباب طاہری کے باوجو وزین کھی ووزین میں و منساء اللہ کی احت بری اور ناکام ہوا، اوراسا میل علیہ السلام کے پاس ہسباب طاہری نہ ہونے کے باوجو وزین بھی دزمزم کایانی تکل آیا، اللہ کی رحت پری اور کامیاب ہوئے۔

مصائب و تکالیف اطاعت و عصیت کے ساتھ فرمانبر داری میں محالہ کا تکالیف اٹھانا باعث رحمت بناء اور آج کے

مسلمانوں کی تکالیف نا فراندں کی وجہ سے بلاؤں کا باعث بن رہی ہیں،
فرائیر داری کی تکالیف بطور انتظاماور آزمائش کے ہے، جیساکہ حضرت ابرائیم
علیہ السلام کے بارے می فرمان ہے: وَإِذِائِتُلَى إِنْوَاجِهُمْ وَبُوْ بِكِلِمَامِهُ اور نافرمان
پر تكلیف بطور عزاب کے ہے ان کے لئے باری تعالی كا فرمان ہے: وَلَنَدَبَقَنَهُمْ
مِنْ الْفَذَابِ الْاَذَٰنَى خُونَ الْفَلَابِ الْاِیْحَیْوِ لَفَلَهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بُرے عذاب میں
جٹلا ہوئے ہے پہلے جھوٹے عذاب میں جٹلا كرتے ہیں، تاكد زندگی ہی ہیں
دجوع الحالات کے لئے ہے اور نا قرمانی كہ تكلیف جیسے و عمن كا چھرا مارنا، یہ بلاک
داحت کے لئے ہے اور نا قرمانی كہ تكلیف جیسے و عمن كا چھرا مارنا، یہ بلاک

# کہتے ہیں کہ داگی کا ہوانداز بیان اور

وائی کی آواز الل دنیا کی آواز سے زائی یو لی جائے ، پورے عالم کی آواز بہ ہے کہ ملک وہال، سونا جائم کی، دو کان، کھیت، ڈگری ملاز مت ۔ اس سے بہ ہوگا، دہ ہوگا۔

اس کے ہر ظاف واقی کی آوازیہ ہو کہ ان سے پیکوئیس ہوتا، کرتا وھرتا خدا کی ذات ہے اکامیانی اور ٹاکامی اعزت وذات سب اللہ کے تبخیہ کقررت میں ہے۔

د عوت کے اولین علم بروار ٹا بت ہوئے۔

# الله كامعامله إنسان كے يقين كے اعتبارے

### یقین بنانے کے حارور جات

یقین کی ماریجائے کے لئے پہلاورجہ و عوت کا ہے، تمام انبیاء وائی ہے، دوسر ادرجہ و تف تربیت کا ہاس و قفہ بیں باری تعالی شکلوں کو شکل سے بدل کرچیزوں کا تاکثر نکا گئے ہیں، جیسے مو کی علیہ السلام کی لا تھی کا سمانی بنادیا ، در سانپ کا لا تھی بنادیتا۔ منی کے قطرہ سے خون کا لو تھڑا اور کوشت کا کلزا بنادیتا ، اس طرح اپنی قوت کا مظاہرہ فراکر چیزوں کا تاثر نکا لئے ہیں ، تیسرا درجہ اظہار تھرت کا ہے اوروہ بھڑات کا ظہور ہے یہ اظہار تصرت ہے، لیکن قرآن نے اصل تھرت و عوت کے کھیل جانے کو کہا ہے، افا جاء تصور اللّٰہ و الفائغ - اسلام کی طرف رجین عام ہو تمیاای کو نصر تکہا ہے ، اور آخری درجہ
فیصلہ تدرین کا ہو عوت کے کام جس جو رکادے پیدا کرے گا، چاہوہ طاقت
بیں فرعون ، قادون ، نمروہ او جہل ، ابولیب اور قیصر دکسری جیے کیوں نہ
ہوں ، خداا پنی قدرت ہے ان کے بیڑے غرق کرے گا۔ خدا کی قدرت کے
مقابلہ جس دنیا کی ہر طاقت کڑی کا جالا ہے اور خدا کے عذاب کا ایک جہلا و
سازے جالوں کو ختم کردے گا، آن کی وہریت ، میسائیت ، بیودیت اور شرک
د نفر کے جالے بھی ختم ہوں تھے ، صرف وعوت دین کی جد وجید کر کے ایمان
ویقین مضوط کرنے کی ضرورت ہے ، پیمر خدا کی طرف سے اللبار نصر ہے ہی

## صورت انمال حقيقت حال اور نصرت نيبي

اهمال میں جب تک هیقت پیدائد ہو تو وہ قابل قبول اور قابل تا ترخین ہوتے ، برگمل کا ایک لفظ ہے ، دو سری صورت اور تیسری حقیقت ہے ، ٹہذا آنماز ، روزہ ، جج وغیر ہ جس صرف الفاظ اور صورت سے اس جس تاخیر پیدائد ہوگ ، بلکہ حقیق نماز جائی پڑے گی،اس کے بعد تاخیر ظاہر ہوتی ہے ، ہر ممل کو قابل قبول اور قابل تاخیر بنائے کے لئے پانچ ہاتی جس (۱) یعین (ایمان) کا صحیح ہوتا (۲) جذبہ (احساب) کا صحیح ہوتا یعنی شوق سے کرنا (۳) طریقے (علم) کا صحیح ہوتا (۳) و حمیان (احسان) کا صحیح ہوتا ہے ہوتا ہے کہ اور اللہ عمل پر خدا کی تجی مرد بعد برگل حقیقی قابل قبول اور قابل تا تیم ہے گا۔اور ایسے ممل پر خدا کی تجی مرد شامل حال ہوگی۔

# عقل کے استعال میں انسانوں کی تین شمیس

ے کام کی تیس لیتی اپنے اتھ ہے بت کو تراشااور اس کی عبادت کرنے گئے مید لوگ حمراہ بین اور حر کہتم دہ ہے جو عقل میں آئے اس کی عبادت کرنے بیں اور دو عقل میں نہ آئے اس کا اٹکاد کرتے ہیں مید وہر یہ اور ناستک ہیں۔ یہ بھی آئمراہ جیں، تیسری متم وہ ہے جو عقل میں آئے اس کو بھی تشکیم کرتے ہیں اور جو اور او عقل باتیں میں وحی خداد ندی یعنی جمد میں تفایل کے طریعتے کا سیامالیت ہیں ہی ہوگی میں اور بین بعض باتیں خلاف عقل کیس ہوئی سیامالیت ہیں اور تیس بعض باتیں خلاف عقل کیس ہوئی ہیں ساور او عقل ہوئی ہیں، چو فکھن کی ایک مدے اس لئے آئے دو کام تبیل کرتے ہیں۔ اس لئے آئے دو کام تبیل کرتی ہے۔ اس لئے آئے دو کام تبیل کرتی ہے۔ اس لئے آئے دو کام تبیل کرتی ہے۔ اس کے آئے دو کام تبیل کرتی ہے۔ ہے۔

#### بروز قبيطت غداكامعا ملفض كابهو كاياعدل كا

تیاست کاون خداکا معاملہ فضل کا ہوگایا عدل کا رابط کا ہوگایا شابطہ کا،
مہر پائی کا ہوگایا قانون کا اگر مسلمانوں کے ساتھ عدل کا معاملہ ہو: تو تمنا ہوں
کے بفتر جہتم میں رکھ جائے گا، تاکہ گنا ہوں ہے پاک صاف کروے جائی
اور اگر فضل کا مواملہ ہوا توسید ھاجنت میں بھیجی دیاجائے گا۔ عدل کا نقاضہ ہے
کہ خوف خداافقیاد کر کے گنا ہوں سے اجتماب کمیاجائے ،اور فضل کا نقاضا ہے
کہ خوف خداافقیاد کر کے گنا ہوں سے اجتماب کمیاجائے ،اور فضل کا نقاضا امید
کہ جمیوں کو ذیادہ کیا جائے۔ عدل کا حاصل خوف ہے اور فضل کا حاصل امید
ہو بالکت کا عشر سے جو بالکت کا عشر سے اور مید بھی اس
قدر مفید کہیں ہے کہ گنا ہوں پر جری کروے بلکہ امیداور خوف سے ور میان کا
تام ایمان ہے الایمان بین العوف والوجاء۔

## راز کی بات علی الاعلان عالم کے سامنے

کوئی آومی رازاورواز کی بات نہیں بتلا تاہے بلکہ چمپاتا ہے، ہم علی الاعلان اور ڈیکے کی چوٹ پورٹنے عالم میں ایسے والے انسانوں کو بتلاتے ہیں کہ اگر لوگون میں دوہائیں پیدا ہوجائیں توزئین د آسین کا خالق فرد تاہے کہ ہم تہیں۔ برہاد نمیں کریں گے ، جگہ آ باد کریں گے ، ایک اللہ کے سامنے گزا : و نے کا خوف دل میں پیدا ہو جائے ، دوسرے برے اعمال پر اللہ کی دعیدوں کا ارپیدا جو جائے والمنسجنٹ کم الاڑھن بن بغاد جمہ ذبات لیکن عناف مفاجی والحات والجاجہ فائلے کا مشاد الیہ ولئے سکت کم الارض ہے انسانوں میں آفرے کا گار اور خوف پیدا کرنے کے نئے بورے والم میں فکر آخرے پیدن ہوجائے اور بربادی والی راہ ہے تھے گرآ ہو کرنے والی راہ پر گامزین ہوجائیں۔

د نیا کی حکومتوں کے پاس طریقندراحت وامن نہیں ہے نیمیر میں میں میں ایک میں ایسان کے بیٹر سے میں میں

#### کون کس کو نکالے گا

محمند شن فرمانیر داروں کو دسمکیاں دی بین اور دیے ہیں اور دیے رہیں گے،
سر اوالوگ یوں کہتے ہیں کہ تم ہماراطور و طریق اپنانو، ورنہ ہم شہیں اپنے ملک
سے نکال ویں گئے میں کہ تم ہماراطور و طریق اپنانو، ورنہ ہم شہیں اپنے ملک
لوگ شہیں ملک سے نکالنے کی اسمکنی بناتے ہیں، میکن ہم ان خالموں کو دیا
ای سے نکال دیں کے وقال اللین گفتروا بر شلیع فی انتخو جنگی بن اوجا آؤ
انتخر دی جی مالیت ، فاؤ طی اللین گفتروا بر شلیع التخالین مین نیست و نابود
کر دیں گے، اور خدا کا یہ وعد ورسواوں کے حق میں ہم وور میں بورا ہوا، سحاب
کے زمانہ میں ہمی بورا ہوالار آج ہمی بورا ہوگا بشر طیکہ تج نبوی پردین کی محنت
کی جائے، خداای طافیت اور آن بان شان کے ساتھ ہے۔
کی جائے خداای طافیت اور آن بان شان کے ساتھ ہے۔

#### حقیقت نگاہوں سے او مجھل

انسان کود کھائی دیاہے کہ آگھ دیکھ رہی ہے اور کان من رہاہے اور زبان

بول رہی ہے ، حالا کہ یہ حقیقت نہیں ہے اور جو حقیقت ہے وہ دکھائی نہیں

دیتی ہے اور وہ انسان میں نہ و کھائی ویے وہلی اسلی طاقت روح کی ہے ، روح

کے بغیر کان ہے مگر ستان میں ہے ، آگھ ہے مگر دیکھتی نہیں ہے ، ذبان ہے مگر

بولتی نہیں ہے ، معنوم ہواجہاں سے محسوس ہورہاہے وہ حقیقت نہیں ہے ، ای

طرح کا نئات کی چنے ول سے بنا گرٹا انسان کو و کھائی ویتا ہے ۔ حالا کھ یہ

حقیقت تمیں ہے ، خدا کی قدرت سے چیزوں کے بردے میں کام بنتے

اور گرزتے جیں ، مگر یہ حقیقت اور اسلی طاقت و کھائی تمیں وہ تی ہے ، اس نئے

لوگوں نے کا نئات کی چزوں می کو حقیقت سمجھ لیا ، مکزی کا جال زندگی کی

حقاظت نہیں کر سکتا اور احکی طاقت در کھائی تمیں دیتی ہے ، اس نئے

خواظت نہیں کر سکتا اور احکی حقیقت سمجھ لیا ، مکزی کا جال زندگی کی

حزی سے جالا تواکر محمد بیکھیلائی حقاظت کر دے اور لگڑنے مجمرے ذریعہ

ترود کی زندگی اجازدے، حضرت ایرا ہم علیہ السلام کی آگ جی اور ہے آس علیہ السلام کی آگ جی اور ہے آس علیہ السلام کی جھنی کے پیٹ جی اور اسا جمل علیہ السلام کی جھنی کے پیٹ جی اور اسا جمل علیہ السلام کی جھنی کے پیٹ جی اور اسا جمل علیہ السلام کے جھری کے بیٹر و کسری کو کھک والی اور حفاظتی نشوں جی اجاز دے معلوم ہوا کہ زندگی کے جزئے اور بنے کا معیار کا تنامت کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات ہے ہے، انبیاء علیم السلاق والسلام ہروور جی آگر گھر گھر اور ور در جاکر بیقیتی بات و نیا کے علیم کی پابندی انسانوں کو بھیا تے تھے کہ اللہ کی طاقت کا ایقین کرواور اس کے علم کی پابندی کرو تو خدا کی حمایت اور نفر ت تمہارے ساتھ ہوجائے گی، ونیا جی بھی، قبراور حشر جی بھی جی۔

## جہتم الل ایمان کے کئے ہو سپیل اور شفاخانہ

افل ایمان کا اصلی فیکاند جنت ہے اور ان کے لئے جہتم ہو سپیش اور شفا خات ہے، چرکہ جنت پاک جگہ ہے اور اس کے مکانات پاک جیں فریل کیا ہے:
"وَمَسَاجِنَ طَیْبَة "اور جنت کی حور تیں بھی پاک جیں "لَوْوَ اَجَا مُطَهِرَة "اور جنت کی حور آئی بھی بھی پاک جیں "لَوْوَ اَجَا مُطَهَرَة "اور جنت کی شر اب بھی پاک ہوں اور جنت کی شر اب بھی پاک ہو جائے گائی جنت جی واضل ہو گاہور کہا جائے گاشدة مُم عَلَی خَمْ طَبُقُر فَا خَالِمِینَ لَیکن جَہْم کا طارح بہت بھاری ہے اس لئے اس عَلَی خَمْ طَبُقُر اللهِ تَعْن جَرُ بِی تَعْل لَی وَبِاک صاف کرتے کے لئے بطور علاج تین جن بی تظا لَی ویا جی اور اس الله جن اس الله تعان کی اور اس الله تین جن بی تظا لَی جن اس الله تین اور اس الله تین کے اس الله تین اور اس الله تین اور اس الله تین اور تکلیفوں برمبرکرنے سے گناہ زائل ہوتے جیں (۲) قور اس الله تین اس کی ہو جائے ہیں جن کو وشر کے گاگناہ لا اطابی تین کی ہو ۔ کی قور سے بی مال کا مشرک بوڑھا بھی تو ہہ کرے گاتو معانی مل عق ہے۔ کی قور

کے لئے چارچیزی شروری ہیں(۱) گنا ہوں پر تدامت(۴) آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم (۳) گنزشتہ گنا ہوں کی تلائی (۴) توبہ کے وقت گناہوں میں مبتلا نہ ہوتا دنیا میں ان قوریوں کو حاصل کرنے کے لئے ماحول شرط ہے اور ماحول وعوت دین کے عمل سے زند دہوگا۔

#### سودی نظام اور اسلامی نظام

مغربی ممالک کا سودی انتام ظلم پر بنی ہے اور اسلامی نظام ہمدروی پر بنی ہے اور اسلامی نظام ہمدروی پر بنی ہے ، بور بین ہمالک نت کی اشیاء کی ایجادات کر کے محتف الکیموں اور انتیاں کے وربیہ ورگوں کو بیٹی و عشرت اورفیشن پرسی اور فشولیات ہیں ہتا مر تحتے ہیں اور ان کی ہو کر لوگوں کے لئے ضروریات سے بنیا آئی ہو کر لوگوں کے لئے ہدروی کے بیا اور انتیان کی جو نکہ ان کا نظام ہدروی کے بجائے نظام پر بخی ہے ، اس کے بر فلاف اسلام سود اور فشولیات ہمدروی کے بیانی کی انتیان کرنے کا سبق سکسنا تا ہے ، اور اپنی ضروریات سے زاید بال کو تر یہ سختین پر خرج کرنے کا سبق سکسنا تا ہے ، کو باغر برب کے لئے ایڈرو قربانی کی تعلیم ہے اور بالدار پر فربا و پر خرج کرنے کا تھم کرتا ہیں کے تعلیم ہے اور بالدار پر فربا و پر خرج کرنے کر کے کا تعلیم کرتا ہے ، کو باغر برب کے لئے ایڈرو قربانی کی تعلیم ہے اور بالدار پر فربا و پر خرج کرنے کرتے کی تعلیم ہے اور بالدار پر فربا و پر خرج کرنے کرتے کی تعلیم ہے اور بالدار پر فربا و پر خرج کرنے کرتے کی تعلیم ہے اور بالدار پر فربا و پر خرج کرنے کرتے کی تعلیم ہے بور ہدروی اور حربت کا باعث ہے اور بالدار پر فربا و پر خرج کی تعلیم ہے بور ہدروی اور حربت کا باعث ہے بور ہیں اسلامی نظام کا تقامت ہے۔

## اسلام دشمنول کی منڈیاں فضولیات کاانبار

اسلام دشنوں نے نت نی ڈیزاین والی اشیاء کی ایجادات کر کے نیش پرستی کا دروازہ کھول دیاہے اور برگیل وقتہ ہے وہ چیزیں آؤٹ آوٹ فیشن قرار وے کرنی ڈیزاین کے ساتھ چیزوں کی ایجادات کرتے رہتے ہیں، جس ہے ان کی منڈیاں اور بازار روئق پذیر ہیں اور لوگ فیشن پرستی کا شکار ہوکر فننولیات میں مِثلا ہوئے رہنے ہیں، لپزاپر بٹائیاں مُلنے کے بجائے ہو حتی رہتی ہیں،اس کاواحد علاج ہے ہے کہ فننولیات کو ترک کرو، اور ضرور ہات پر اکتفا کر د،اور سادگی افتیار کرد۔

#### اہل ٹروت کے لئے ضروری ہدایت

الداد اپنے بال کا جالیہ وال حصہ غریب کو علاق کرکے پہونچائے اور نفولیات سے نج کر سادگی کے وائرے میں اپنی ضروریات کو ہوری کرکے بابقیہ بال کو بھی شخصین پر خرج کرے اور غریبوں پر خرج کرنے کا طریقہ اندھاد مند انقیار نہ کیا جائے ،ورنہ معصلیوں میں بہتل ہونے کا خطرہ ہے اس لئے سوچ سمجھ کراس طور پر خرج کرے کہ وہ غریب مر ،وان بنت بن کرما کل نہ بن جائے اورنہ احمال کمتری میں جملا ہو ویک فریب کے لئے یہ مال وین ودنیا کی ضروریات کی سخیل کاذر بعہ ہے اوروہ خود کفیل بنتا جلا جائے۔

#### اشیاء کے جوڑاور انسانوں کے جوڑ کاسامان

متام انسانوں میں جوڑ پیدا کرنے کے نئے روحانیت والا طریقہ اپنانا ضروری ہے، انسانی بدن کا نتات کی چیڑوں سے بنا ہے۔ اس لئے بدن کی غذا کا نتات کی چیڑی ہیں اور روح اللہ کا ایک اسر ہے۔ اس کی غذا اواسر خداو ندی جیں، جس طرح روح نے اعضاء بدن کوجو ژر کھاہا اس طرح اواسر خداو ندی کی بجا آوری روحانیت پیدا کرے گی اور بھی روحانیت تمام انسانوں جی جوڑکا یاحث ہے گی جس طرح و فیاجی ہر چیز کے جوڑنے کا طریقہ مختلف ہے، کھڑی کو کھڑی ہے جوڑنے کے لئے کئی کی ضرورت ہے، کا غذکو کا غذے جو زُنے ساتھ جوڑنے کے لئے وطری اور این کو ایت کے ساتھ جوڑنے کے لئے سے ساتھ جوڑنے کے لئے سے ساتھ جوڑنے کے لئے میں شدہ اور کیڑے کو ساتھ جوڑنے کے لئے میں وحائمہ کی مرودت ہائی طرح انسانوں میں باہم جو ڑپیدا کرتے کے لئے تحد شکھ ایک اللها ہواروحانیت واللها کیزو طریقہ اینانے کی ضرورت ہے۔

#### دين كادرخت تدريحابار آورجو گا

ہرکام تدریکی طریعے سے ہوتا ہے، دین کھی قدر بڑا طریعے کی منت سے حاصل ہوگا، آگر دین کاور خت تیار کرتا ہے تو پہنے و خوت کی ذیبن ہموار کرو،
ایما نیات کی جڑاگائی تعلیم کے حلفوں کاپائی دو، اور قربائی کی کھاوو، اور گاہوں سے نہیے کی ہاڑھ لگائی اور فرکر و تفاوت اور رونا و حونا ، بلیلانا تعملانا ، گرم گرم آنسووں کا بھر تالی کی قضا ہو، اور ارکان اسام کا تناہوں اور معاشر سے و معالمات کو عدل واقعاف کے میا تھ جالے کاور خت ہو اور اس کے اور افزاق کے دور خت ہو اور اس کے اور فاقل کے کاور خت ہو اور اس کے اور فاقل کی کور اس مون اور انظاف کے کور کی سے دور کی سے دور کی کھوں بھی افغان میں کارس ہو تیں کے دور کی سے دور کی کھوں بھی افغان میں افغان میں کارس ہو تیں کے دور کی سے دور کی کھوں بھی کارس ہو تیں کے دور کی سے دور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کارس ہو تیں کھوں کو کور کوگ استفادہ کریں گے۔

## ہاری نظراور نبی کی خبر میں فرق

ہر انسان کے بون میں ممک، چونا، لوہا، فشریہ جار چیزیں موجود ہیں ان چیزوں کو انسانی بدن کے ماہرین مینی ڈاکٹروں کے کہنے ہے ہم شلیم کرتے ہیں مالا تکہ دکھائی خییں وہی ہیں، اور تہ ظاہر ہیں دکھا تھے ہیں ای طرح روحانی لائن کے ماہر طبیب حضرت محمد شائی تی نے میں قبر کے عذاب کی خیر دی ہے، حاری نظر قبلا ہو سکتی ہے ، حمر نی کی خبر علق خیس ہو سکتی ہے، جس طرح جسم میں تمک، چوتادلوہا، شکر دکھائی نہیں، بتا ای طرح قبر کی آگ اور جیسی کرنی دیمی مجرفی نہ مانے تو کرکے دکیے جنت بھی ہے دوزخ مجھی ہے۔ نہ مانے تو مر کے دکیے

انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق اندر کی ایہ ہے ہے

انسان کے بنے اور مجڑنے کا تعلق اندر کی مایہ ہے ہے ،اگر اندر کی مایہ بن گئی تواس کی دونوں زندگی اللہ تعالیٰ ببلایں گے ، اندر کی مایہ بنائے کے لئے یانچ باتول کی محنت ہے(ا) دیمانیات (۲) عبادات (۳) اخلاقیات (۴) معاشرت (۵) معاملات۔ جب محنت اور تھم نہیں ہوتی ہے تواندر کی ماید بھڑ جاتی ہے ، مجڑنے کے لئے کچھ کرنادھر نا نہیں پڑتاہ جد نوگ مقعمہ حیات ہے غافل ہو کر حیوانوں کے مانند زندگی بسر کرتے ہیں تو خدا تھائی ان سے ناراض ہو کر حیوانوں جیسامعالمہ فرماتے ہیں۔اوران پر زلزلہ ، ہوائل کاطوفان اوریائی کا سلاب لاتے ہیں جو اا کھوں انسانوں کی ہلا کمت کا باعث نتے ہیں۔اللہ کی نظر میں ایسے اٹسانوں کی کو کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، جس طرح طو فالنا میں ہلاک ہوتے والے جانوروں کے بارے میں اخبار میں ریہ نہیں آتا کہ ہر ندوں کے استح محونسلے نوٹے اور استے انڈے ٹوٹے ، اور اتنی چریاں مریں ۔ اس طرت حیوانوں کے مانند زندگی بسر کرنے والے انسانوں کا بالاکت کے بعد کوئی يرسان حال نهيں ہو تاہے۔

# محنت ایمان کب سود مند ہوتی ہے؟

نے تین شم کے غیبی اثرات مرتب فرمائے(۱) ضرور تول کا بوراکر تا یعنی قیصر و تسری کے فزانے صحابہ کے قدموں میں آئے ،اگر صحابہ مات سوسال تک كمات تواتناند ملاءالله في سي زياده منايت كياب

(r) پریشانیوں کے دور کرنے میں ضدا کا فیجی نظام چاہ مر تدین کے فتنہ کا دب جانا ما تعین ز کو و کامطیعین میں واحل مونا ،اور قصر و کسری کی شکست کے بعد بورے عالم پرسلمانوں کے رعب کا قائم ہونا۔

(۴)عالم کے جہارجانب دین اسلام کا بھیلنا۔

اِس زیائے میں بھی جولوگ ایمان واعمال زند و کرنے کی محنت و محاہدہ کیج نیوی کے مطابق اختیار فرمائیں کے تو پھر ان کے لئے دہی تینوں نیبی مدد کے ور دانزے تھنیں سے

#### اجتمامي مسائل كيحل كاطريقه

جب موئ عليه السلام لها أندائي مرضى سه بكرة وريكات تف توصرف آب اور آب کی بحریاں بلتی تھی اللہ کے عظم سے پکڑنا ور بلک افقیار کیا تواس ے بارہ خاندان میلے۔اسی طرح بهارے ڈنٹرے بعنی محمریلو مسائل اور کاروبار من الله كے اوامر كى رعايت كرتے ہوئے بكڑنا، جيوزناادر قربان كرناالتيار كياجائ تواجئ في وين ماحول قائم بوكراجا في مساكل على بون كم اوريارى تعالیٰ غیر افتیاری مصائب اور بلاؤں ہے حفاظت کرے گا۔

#### کامیانی اور ناکامیانی کامعیار کیاہے

غروة بدراذالد الدالة التدكامظر باور غروة احد محدر سول الله كامظم بال س آپ کی عظمت ور فعت اور آپ کے توامر کی ایمیت بتا ائی گئ ہے وہ یہ کہ حضور سِنْ الله الله كل ما قرمانى يريشاندس كا باعث بنى ب، بدر عور احد ك دوى

www.ahlehaq.org

واتع ہوتے تو قیامت تک یہ سمجاجاتاکہ میدان کاماتھ میں آناکامیالی اور میدان کا باتھ سے نکل جاتا ناکائ کی دلیل ہے لیکن واقعہ حدید سے رہنمائی ملتی ہے کہ کامیابی اور ٹاکامی کامعیار میدان کا باتھ میں آنانہ آنا نیس ہے بلکہ معیار ہرحال میں اللہ کے تھم کو یورا کرنا ہے ، اگر اللہ کا تھم یورا کر کے میدان ما تھ سے مکل عمیانو کامیانی ہے اور اللہ کا تھم قور کر میدان ہاتھ میں آیاتب بھی ناكامى ب، اور واقعه حنين يس ايمان ويقين كاسبق ملتاب كر بعض مرحمه الله تعالی ساری شکلیں دوسروں کو وے کر آزمائش کرتے ہیں۔ واقعہ جار ہیں یہ آز ماکش تھی اس کے برخلاف تین میں وہ سار کشکلیں جو دوسر وں کے یاس تھیں وہ سب محابہ کود کی گئیں لیکن بعضوں کے دلوں میں شکاوں کا تاثر بیدا ہو گیا جم كى قرآن ياك بين تتاعدي فرالي كي بي: " وَيُوْمَ خَنِينَ إِذْ اغْجَبُنْكُمُ تخوفتكم الارش الدركامرض بتاياكمياليتي تجبب بيدابو كياتعالبذامحابه كومتنب كياكمياكم الرشكليس تمهارے ياس آكئ بيس اس كا وجود ضداى كى مدد سے کامیالی ہو گی واقعه حنین میں ایمان دیفین کا سبق پڑھایا گیاہے الحاصل اللہ تعاتی مجی کے کر آزماتے ہیں بھی دے کر آزماتے ہیں۔

## چرندوپرند کا کمال ہر شعبہ حیات میں

صرف مکان بنالیما انسان کا کمال نہیں ہے کیونکہ کبوتر بھی اپناگھونسلہ بنالیتا ہے، اور تب خانہ بنالیما یہ بھی انسان کا کمال نہیں ہے چوہا بھی تب خانہ میں اپنا مکان بنالیتا ہے، بھلی کی نمیننگ انسان کا کمال نہیں ہے چونکہ بیا پر ندہ بھی اپنے گھونسلے میں (جگنو) چنکوار کیڑے کو نٹ کر سے دوشنی کا کام لے لیتا ہے، انجمنر چک بھی انسان کا کمال نہیں ہے اس لئے کہ جڑیا بھی اپناگھونسلہ بناتے وقت برنکاچیک کر کے ٹھیک انداز ہے تر تیب دیتا ہے اور غلاج کے کو گلزے سیسسسلم

کر کے چینک دیتا ہے، واکٹری کرلیہا بھی انسان کا کمال خبیں ہے کیونکہ بندر ز ہر ملائی ہو کی روئیاں تریاق والی محماس کے ساتھ کھالیتا ہے اور اپناہیاہ کر ایتا ہے۔ حکومت کر لیماانہ ان کا کمال نیمل ہے شہد کی تھیاں اپنہ حاتم کے ماتحت ا پین جمعیهٔ منتقم طریقے سے بناتی ہیں، دور دور جا کر مختلف کھیل مجھولوں کارس لاتی ہیں اور غلط فشم کارس لاتے والی تکھی کا حاکم کے تھم سے حبلہ و وو ککڑے کر ویٹا ہے الغرض رئیس کھی ہورے چھنے کی تکرائی کرتی ہے اور دہری بھی رائیشن اڑنا بھی انسان کا کمال تمیں ہے چونکہ اس میں بڑا پنے کی کوشش ہوتی ہے ای طرح کی کوشش وو مرخوں کے درمیان بوائی کے لئے ہوتی ہے، دونوں کی لڑائی میں أیک مرعافات بناتے بناتے اور دوسر امفوح، فارکے بنے والے مرنے کا کام ہے فانتحانه آواز بلندكرنا، كُردن او كِي كرنا، يروس كو يجز پيزانا، اور اَ مَرْكر چلنا اور ميد سجعنا که ای گھر کابوائیں ہول، جس طرح انسان حکومت، اکثر بیت اور طافت کے بل بوتے پراہیے کو بڑا تصور کر تا ہے۔ بہر حالیا یہ چیزیں انسانی کمالات ش سے تھیں ہیں کمال جب ہے کہ اتسان تد کورہ ضروریات کے بعدا ٹی جان اور مال کے ذراید ایمی عبادات کو قوی بناکراہیے میں اخلاق بیدا کر کے خدا کا خلیفه ہے صرف خود کھالیتا ، بی لیتا، اور مکان بنالیتا اور ای ضرورت مجری كر ليمايد صفات حيوانيت إن اور دوسرون كو كمافاتاه بإنا اور ان كي ضروريات مِس کام آ نااور پریشان هالون کی پریش فی دورکر نامید صفات خذ فت جین،اورخلیفه خدا دوسر ول کو کھلا کر خداکی صفت رزاتیت کا معبر بناہے ، دوسرول پر رحم وكرم كرك صفت رهيمي اوركري كالمقلم بنما بها ومروال كي عيب يوشي كرك صفت ستارى كالمظهر بنمنت ادروومرون كى غلطيال معاف كرك صفت غفار کا کا مظہر بنمآ ہے ان صفات کے ہغیر انسان پا کمال نہیں بن سکتر اور ابن مغات كوحاصل كرنے كے لئے نيابت انبياء والأعمل وعوت دين كواينانا ضرور ك

ہے مقامی طور پر دعوت کا عمل ہیہ نبیوں کی نیابت ہے اور پورے عالم میں دعوت کا عمل میہ نیابت سیدالا نبیاہ ہے۔

## ان کی شختی بھی نبھہ جاتی تھی

فاروق اعظم ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ حضور میں بیانی اور صدیق اکبر ﷺ ان دونوں ہیں ہے حد نری تھی، اس لئے ہر ایک کے زمانے میں ان کے حصے کی تختی بحصے ہوگئے تو ان دونوں ہیں ہے دختی ہوگئے تو ان دونوں کے حصے کی نری بھی بھے برتی ہے اور تختی بھی بھے برتی ہے، بعض مرتبکھین سے زاید نرم بن جاتے، اس وقت فرماتے شاید تختی کے بجائے نری صادر ہوگئی ہو اور بھی تختی ہوجاتی تو فرماتے شاید نری کے بجائے تختی صادر ہوگئی ہو اور بھی تختی ہوجاتی تو فرماتے شاید نری کے بجائے تختی صادر ہوگئی ہو اور بھی تختی ہوجاتی تو فرماتے شاید نری کے بجائے تختی صادر ہوگئی ہو اور بھی تحقی شادر ہوگئی ہو اور بھی تحقی ہو باتی تو فرماتے شاید نری کے بجائے تختی صادر ہوگئی ہو بہر حال میں خوف خدا ہے خوب رویا کرتے تھے۔

نیز امیر المؤمنین کی حیثیت ہے ہر آیگ کے معالمے میں تفقد فرماتے تو اس میں کبھی تجسس بھی ہو جاتا تھا، مگر اس کی حلاقی کرلیا کرتے ہتے، چونکہ آپ کا تقوی اعلی درجہ کا تھااس لئے آپ کی سختی بھی نبھ جاتی تھی، لہذا آپ کے تقوی کی نقل اضایار کی جائے منہ کہ سختی گی۔

## امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كابهترين طريقه

ہے کہ محبت اور اخلاق کے ساتھ میل جول تھا، کیکن شرط ہے کہ حقیق اخلاق ووں، خوشامد نہ ہوں ور نہ لوگ سر چڑھ جائیں کے اور فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا۔

#### انسان کی تین بڑی کمزوریاں

اگرافسان اپنار میری کرے تواس کا ضعف معلوم موکر رجوع الی انڈیمیب ہوسکتا ہے، انسان بیس تین بوق کر وریاں بیں الوں یہ کہ اس کو جگہ اور ی دیائی نہیں ویتی ہے، دوسر کی ہے کہ زمانداور وقت بوراو کھائی نہیں ویتا ہے، دوسر کی ہے کہ زمانداور وقت بوراو کھائی نہیں ویتا ہے، اور موزو و ہجائی دے ربا ہے جر آن گروم ہے اور موزو و ہجائی دے ربا ہے جر آن گروم ہے اور دوروج ہے، اس کے برخلاف قالق ویجھنے کے باکلیے و کھائی دی کر انتہارے کا لی وردوروج ہے، اس کے برخلاف قالق ویکھنے کے ایم تاہم اس کو ماصل ہے اور دوروج ہے، اس کے برخلاف قالق ویکھنے کے ایم تاہم اس کو ماصل ہے اور دوراح اس کا اس جو اس کے جند کردت میں ہے، البدا فدائع الی کو فات قادر کھائی ہے۔

۔ گر افسان اپنا شعف اور خدا کی فقررت کی معرفت حاصل کر لے تؤرجوع الی اللہ کے سوا جارہ کارشار ہے۔

### ہرانسان کے لئے جار منزلیں

برانسان کو جار متزلول ہے گزرتا ہے، میلی منزل ماں کا پیٹ ہے، میہ اس کی ذات بننے کیا جگہ ہے، جس میں اس کے لئے کوئی اختیار تہیں ہے، ووسر می منز ن و نیاکا پیٹ ہے میہ صفات بنانے کی جگہ ہے، یہاں اس قدر اختیار ویا جاتا ہے کہ نیک وشر میں اقبیاز کر کے نیکیوں کواختیار کرلے، تیسر می منز فی قبر ہے، اور چو تھی منز ل قیامت کاون ہے، اس ون اولین اور آخرین کا سب ہے بیڑا سرچو تھی منز ل قیامت کاون ہے، اس ون اولین اور آخرین کا سب ہے بیڑا اجَهَاحَ ہوگا۔ ان الله جامع الناس ليوم الويب اليه، ان الله الابخلف العيماد. بر ايک کے ساتھ اسپنے صفاحت کے اعتبار سے معالمہ ہوگا، اس اجَهَاحَ سے ناقرانوں کی جناعتیں بن بن کرچہم کی طرف جائے گی، وسینی النین تحفُرُوا اللی جَهَنْمُ ذُمَوًا (الابع) اور فرمانبردادوں کی جناعتیں بن بن کر جنت کی طرف جائے گیاؤیڈی الابن تحفُرُوا اللی الْجَنْةِ ذُمُوّا ۔

آئندہ منزلوں میں صفات کے اعتبار سے بیش آنے والی یا تمیں اور او تعقل بیں، خلاف عقل نیس ہیں، جس طرح اس دئیا میں وصوسال پہلے بہت کا با تیں بادراء عقل تعیس ، آن و عقل میں آگئیں، اسی طرح بابعد الموت کی بادراء العقل باتھی سوت کے وقت عقل میں آ جا کیس گی سے باتیں انبیاء علیم الصفوۃ والسلام نے خالق وبالک اور تعلیم وعلیم کی و تی ہے ور اید بتا ائی جی جوانسٹ اورائل ہیں۔

# ونیا کی حقیقت مجھرکے پر کے برابر بھی نہیں

جب اعمال اور چیز وں کا مقابلہ پڑتا ہے تو کم سجھ آدی چیز وں کو افتیاد کرتا
ہے اور اعمال کو رک کرتا ہے، کیونکہ اعمال کی قدرو قیت اس دنیا کی وجہ ہے
اور اعمال کو رک کرتا ہے، کیونکہ اعمال کی قدرو قیت اس دنیا کی وجہ ہے
د افک کا دانہ ڈالنے کی وجہ ہے بڑا پہاڑ بھی او جمل ہن گیا، حالا نکہ پیشیقت نیم ہے،
کہ دائی کی اور جو اس بھر چیوٹی ہے کہ دائی کے دانہ کی وجہ ہے پہاڑ کو میں
بلکہ اس کی آنکھ اس قدر چیوٹی ہے کہ دائی کے دانہ کی وجہ ہے پہاڑ کو میں
د کھے تی ہو آن ہے وہ نیا میں جا عمال کے مقابلے عمل اس دنیا کو برا سمیت ہے۔
چیمرے ہے ہرا بر بھی نیم ہے اعمال کے مقابلے عمل اس دنیا کو برا سمیت ہے۔
تو یہ اس کے بچھ کی کی اور کروری ہے اور پیشیقت فرعون اور ابو جہل کو بھی
موت کے وفت بچھ عیں آئی تھی، نیکن اس وقت کا سجھ عیں آتا ہے سود ہے،
موت کے وفت بچھ عیں آئی تھی، نیکن اس وقت کا سجھ عیں آتا ہے سود ہے،
موت کے وفت بچھ عیں آئی تھی، نیکن اس وقت کا سجھ عیں آتا ہے سود ہے،
موت کے وفت بھی میں آئی تھی، نیکن اس وقت کا سجھ عیں آتا ہے سود ہے،
موت کے وفت بھی میں آئی تھی، نیکن اس وقت کا سجھ عیں آتا ہے سود ہے،
موت کے وفت بھی میں آئی تھی، نیکن اس وقت کا سجھ عیں آتا ہے سود ہے،
موت کے وفت بھی میں آئی تھی، نیکن اس وقت کا سجھ عیں آتا ہے سود ہے،
موت کے وفت بھی میں آئی تھی، نیکن اس وقت کا سجھ عیں آتا ہے سود ہے،
موت کے موت کے وفت بھی میں آئی تھی۔

کو سلیم کیارباری تعالی کا فرمان ہے: فیک غفا غفا ی فیصول الیوغ خدیلہ (پ۲۱) ہم نے پر دہ ہنالیا تو تیری آگھ بوی تیزی کے ساتھ دیکھ رہی ہے ( جنت اور جیم کاورا عمال کی تاثیر کو)

# مساجد عالم كاكتكش بيت الله

ایک مر د ادر مورت اور بچه کی قربانی بر باری تعالی نیز ای دمتوں اور برکتوں کے مزول کے لئے ہیت اللہ کی تغییر کا عظم دیا، حضرت ابراہیم ملیہ المان تے روحانیت والے گھر کی تقمیر کے بعد رعافراکی" زنتا وابغت بیلیم وسولا مِلْهُمْ بَعْلُوا عَلَيْهِمْ آيَيْهِ وَيُوْكُلِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابِ وَالْحَكْمَةُ" بارى تعالى ف ا ہے کرم سے ان کی نسل میں محمد میں تھے کو بید افرمایا اور آپ نے ان تیوں كام كامر كزبيت الله كوبنايا خلاوت آيات ليني وعوسته كالحمل جاري فرمايا، جونك آپ کی تلاوت برایئے تلاوت نہ تھی مبلکہ برائے دعوت تھی، اوراندرون کی عفاکی فرمائی اور قرآن دعدیت کی تعلیم دی اور انبی اثبال کوزنده کرنے کے الئے مجد نبوی کو بنایا اور اس میں یہ تیوں عمل جاری فرمائے، تاکد بیت اللہ ک رحمتون ادر بركتون سے اس كا تعلق قائم رے ادر معجد والى رحتين ادر بركتين ممرول اور کاروبار میں مجی نقل ہوں، آپ کے بعد سحابہ کرام نے اخراف عالم میں کھیل کر مساجد قائم کی اور بین احمال زندہ کے اور بیت اللہ کی رحمول اور بر کتوں کے ساتھ تعلق قائم ر کھا، آگر آج بھی اپنی مساجد میں ہے اعمال زندہ کے جاکمی توخدا کی ذات ہے کیا ہمید ہے کہ اس کے اثرات اور برکات اطراف عالم میں پھیلا کرامن ونیان اور رحت وہر کت کا باعث بنادے۔

## د عوت کیاہے

لاالہ الاانقدیہ تمام انبیاہ کی دعوے کامشتر کہ حصہ ہے یہ ایمان کی دعوت

ہے وہ رہے کہ خدا کی ذات کا لیقین ایہا ہو کہ ول میں غیر کا لیقین نہ رہے، عزت وذلت مخوف دامن بهاری و تندرتی ، موت و سیات موانق اور مخالف حالات سب اس کے قبلنہ کقدرت میں جن کر تاد ھر ناخدا کاؤے ہے ، عزت وامن د کامیابی کے نقتول میں ذات و توف اور ہ کامی پیدا کرسکتا ہے جیساکہ فرعون کے ساتھ ہوا اور ذاہت و ثوف اور ناکائی کی نفتوں شن عزت وامن و کامیالی بیدا ٹرسکناہے جیساک یوسف علیہ اسفام کے ساتھ ہول انبیاء ملیم السام لوگوں ہے اللہ کی قدرت و حافق کو تھارٹ کرائے تھے رات اور وان میں غلوت و مبلوت میں سر دی اور گر می میں علی ان علان اور چئیئے چیکے بار اور کا 'یاں کھاکر ذکیل اور لہولیان ہو کر منت وساجت کر کے غلط طور وطریقوں ہر خدا کی بكراً في سيد بيلغ بهر وفت لوكون كومجهاف كي فرد كر عن ادر جدو جهدكرت تھے اور خدا کی خافت کو شلیم کرنے کی وعوت ویے تھے باوجود سمجانے کے جن لو گوں نے خدا کی حافت کو تعلیم تھیں کیا اور خلط طور وطریق پر ہے رہے اور خدا کی طاخت کامقابلہ کیا تو بھر خدا کی پکڑ آئی۔اور تم مغلط طور و طریقہ دیل طاقتوں کو تباہ اور ہریاد کر ویا محیااور وہ خدا کی طاقت کا مقابلہ نہ کرسکی، خدر جو ٹسی کلوق کو جائے نفع و نقصان کے لئے استعمال کرے نرود جیسی طالت کولنگرا مچھر استعال کر کے بتاہ کر وے اور نبیوں کے سر دار محمہ میں ہی کی کر بی ہے جالا تنواكر حفاظت كروب اور ايرب كے باتھيوں كا اشكر چھوٹے ير تدول اور مچھوٹی مختر ہوں سے جاہ کر وے، خدا کی ذات ٹاور ملق ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے خدا کی طاقت کوشلیم کرنے کی پرزور و عوت دی وانسان حکومت، مال ووولت، طاقت اورا کشریت کے محمنی میں و تدنا تا ہے اورظلم دزیادتی کر تا ہے جس سے بوری دنیا قتنہ وف و، بدامنی اور بریشاندں کی آمادیگاہ بی ہو ل ہے حالا تک اس کی بید طافتیں ٹمپر رہی اور عار منی جیں جو قنا ہوں گی۔اصلی اور حقیقی طافت خدا کی ہے ہم یو ری دنیا کوڈ کئے کی چوٹ جینج کرتے ہیں کہ خدا کی

عافت کو شنیم کرواخدا تمهارے بیز مه پار کر پگااور اگر خدا کی طافت کو تشکیم کرے حمایت میں کیس لیانو خدا تمہر رہے پیڑے غرق کریگاہم ال ، گور ' مگانی، اور کانے چو دھری کا بیڑایار کرنے کے لئے وعوت دیتے ہیں کئی کابیڑ اغراق كروانا نبين وينبت لبندااطراف عالم كے كوشے كوشتے اور يبے جيے ميں ور گھر 'ھرور ور ما نرلوم کوں کو بھیائے اور جہتم کے انگارول سے جنت کے باغیجوں کی طرف آئے کی دعوت ویٹی ہے، خدا کی طاقت اللیم کر کے اس کی حمایت حاصل کرلی تو خد: تهمین ہر صربامین کامیاب کریں ھے اور اگر اٹ کی حمایت حاصل نہیں کی تو ہر حال میں چکام کریں ہے۔ جب لوگ مندا کی خافت کو مشليم ترليس توجر محمد كادوسر الزحمد مينة فيلز كالبيط كالدجونك تحديثا ينطافها أمياه ك مُر دار، فاتم النَّهِينِ اور رضة للعالمين فين آب كل جسما في اور و عالي يرواز تمام تلوق ہے بالا اور اعلی ہے آئے آسانون ہے او بر مجع اور اتنا او بر مجے کہ فرشنوب کے مروار معزت جبرتش عبیہ البام نے معارة المنتهی برساتھ جھوڑ و یا اور و ہیں رک گئے جس طرح الل ما تنس اور جاننہ اور سیاروں پر رک گئے اور آسیست مفرے جبر نیل میہ العام نے فرمایا کہ<sup>ے</sup>

آریک سر سوئ برت پرم فرد فی مجل برد برم ورد برم الریک سر سوزو برم آرایک بال برابر بھی آئے برھاتو خدر کی خل میرے پرون کو جلا کر خاک کر دے گی، لیس محد میں تاہم الر خاک کر دے گی، لیس محد میں تاہم الر خد اے بہت قریب ہوئ اور اللہ نے دار و خدا کی بہت قریب ہوئ اور اللہ نے دار و خدا کی بہت قریب ہوئ اور اللہ نے دار و خدا کی برق بری برا میں ہوئی ہوئی اللہ کو آسان پر آئے اور اس کے مطابق فیصلے زبین پراتر ہے دیکھی ہوئی غیب کی باتوں پر محکور آپ کو دیکھی ہوئی غیب کی باتوں پر محکور آپ کو دیکھی اور خدا نے مرادیا کہ آپ کی و میکھی ہوئی غیب کی باتوں پر محکور سے بیس اندھ میں اندھ اور اس کے اینالوچو تک و دیکھی میں اندھ جیس اندھ اور کی اگر بہنا کے کے بہتے والے انسان فیب کے مطابق میں اندھ جیس اندھ اور کی اگر بہنا کے کے بہتے والے انسان فیب کے مطابع میں اندھ جیس اندھ اور کی آئر بہنا کے بہتے والے انسان فیب کے مطابع میں اندھ جیس اندھ اور کی آئر بہنا کے بہتے والے انسان فیب کے مطابع میں اندھ جیس اندھ اور کی آئر بہنا کے بہتے والے انسان فیب کے مطابع میں اندھ جیس اندھ اور کی آئر بہنا کے بہتے والے انسان فیب کے مطابع میں اندھ جیس اندھ اور کی آئر بہنا کے بہتے والے انسان فیب کے مطابع میں اندھ جیس اندھ اور کی انداز کی آئر بہنا کے بہتے والے انسان فیب کے مطابع میں اندھ جے جیس اندھ اور کی آئر بہنا کے بہتے والے انسان فیب کے مطابع کی باتوں کے بہتے والے انسان فیب کے مطابع کی باتوں کے بہتے والے انسان فیس کے مطابع کی باتوں کیا کی باتوں کی با

در تین محر وا ہے آئے جس کا بی جاہے نہ آئے آتش دوزر تھی جائے جس کا بی جاہے قَمَنْ شَآءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكُفُرْ جس كا بى جاہے ايمان والاطرابق اختيار كرے اورجو جاہے ايماني والاطريقة الحقيار كرے۔

#### % طاقت ایمان کیاہے

الله كي ذات كا يعين اليابوك ول يس غير كا يعين شدر ب ال ايمان كي طانت کے ذریعہ تماز دعااور تمام اعمال حالح آسان پر جائیں کے جس طرح عائد ہر بھیجنے کے لئے سائنس والول کو راکٹ کے دھکے کی ضرورت بڑی ای طرح المال اوروعائل كو آسان بريدونيانے كے لئے طاقت ايمان كي مقرورت هِ "يَضْعَدُ الْكِلِمُ الطَّيْبُ وَالْعَمْلُ الصَّافِحُ يَرُفَعُهُ" تَعْطُ آيَالَ كَا يُولَ اور الفاظ كافى تيس بيدبك ايمان كالتعلق ول سيسيدلد ااس كى مقيقت ول يس الارنى ضروری ہے،اورول میں ایمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ موسمن ہر حال میں خدا کے ادامر پر عمل کرنے والاہتے اور منگر چیزوں سے روکنے والاہتے جاہے اس کو مکننی بی را حین قربان کرنی پزی ادر مکنی تل تکایف برواشت کرنی یڑے قر آن جرحس قدر ہوئے بڑے وعدے جیں دواس ایمان پر ہیں۔ کامیالی اور نصرت كا وعده مر بلندي اورعزت كادعده، نجات اور امن كاوعده، معيت خداد عمر کیاور جشت کا وعده، فعنل کمیسر اور محبوبیت کاوعد و تیز مقات ایمان پر بحى معيت خداوندى كاوعد ميه اوروه تقوى أدر مبر واحسان ب-

() قَدْ أَفْلَحَ الْمُوْمِدُونَ ايمان والول كيلية كامياني كاوعره ب.

(٢) إِنَّا لَنْنَصُرُ رُسُلُكَا وَاللّٰهِينِ آمَنُوا فِي الْحَيْرُ قِ اللّٰنَيَّا وَيُومَ يَقُومُ
 الأشهاة \_ ايمان:دالول كيك ثفرت كادعده ي

(٣) وَأَنْتُهُ الْاَعْلُونَ إِنْ تَحَلَّتُم مُوْمِئِينَ ﴿ الِمَالِّةِ الولِ كَـ لِحَ مُرَالِدُ وَإِكَا

﴿ مُهُولِلُهِ الْمِوَّةُ وَلِوْسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مَا يَمَانَ وَالوَلِ مَكَ عُرْتُ كَا وعروب \_\_

(٥) و كذالك ننج المو مبيل ايمان والول كيك عبات كاو عدمت

(٢) لَلَّذِيْنُ آمَنُوا ۗ وَكُمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِطُلُم أَوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْنَدُونَ \_ ايمان:والول*َ بِكُمْ لِكَامِن* كادعه بِ

(2) وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُوْمِينَ - ايمان والول ك كمعيت قداد تدى كا

 (٨) إِنَّ اللَّهُ اَشْتَوٰى مِنَ الْمُوْمِئِينَ الْفُلْسَهُمْ وَالْمُوالَهُمْ مِآنَ لَهُمُ الْجَنَّقُ ايمان والول كے لئے جنت كاوعوں ہے۔

(٩) وَيَشُو الْمُوَّعِنيُنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضَلاً كَبِيْرًا ـ ايمان والول كَ اللهِ فَضَلاً كَبِيْرًا ـ ايمان والول كَ التَّ نَصْلَ كِير كاوعده --

(١٠) إِنْ الْمُذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْعَنُ وُقُارِايِمانِوالون کے لئے تحبوبیتکارعدہ ہے

# صفات ایمانی پر معیت خداد ندی کاد عده ب

() إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّائِرِيْنَ اللَّهُ مِيرَ كَرِينَ والول كَ مَا تَهِ بَ (٢) إِنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُسْمَعِينِينَ . ﴿ اللَّهُ اصَانَ كَرِينَ وَالولِ سَكَ مَا تَهِ سَتِهِ

(س) إِنْ اللَّهُ مَعَ الْمُتَقِينَ . الله تقرى والول ك ساته ب-

#### جهثاباب

فادات ملمیه کی ایک جھکک

مران کے علمی جوابات چنداشکالات اوران کے علمی جوابات سرس

اورر ویت قمر کی بار تیکیوں پر آپ کی نگاہ

تیری فات ہے ہو گئی آشنائی مزااب نہیں ہے کسی علم وفن میں

#### www.ahlehaq.org

www.ahlehad.org

## ا یک بور بین آ د می *سے س*والات کااطمینان بخش جواب

حفرت مولانا محمد عمر صاحب كى خدمت ين أيك يوريين بوى أيااور م من كياكه يجمعه چند سوالمات در چيش چين،اگر آپ رنجيد وغاطر نه بول توشن صاف طور بر ویش مرول \_ آب فراس کواهمیتان ولایادر ب تکلف مو ازت کرنے کی احازت وے دلی، اس نے کیا کہ آسانی کتابیں توریت، زبور، و کیل اس دور کے مناسب حال نازل ہوئی تھیں، آخر بین نازل ہونے والا قر آن پ میمی او نث اور مکوار کے زبانہ کا ہے ایب راکت اور امیمیات کازباند ہے ، کہذا اب محمدی قرآن کے بجائے کوئی سووران کتاب ہوٹی چاہئے یا بول انجھے کہ توریت میں کوئی کی تھی دہ زور عمل پوری گی گئی داور زبور کی کی کوائیجل میں یورا کیا گیناورا نجیل کی کی کو قرآن ش پوراگیا ہے،اب اس دور کے مزسب عال جو کی محسوس ہوری ہے دماؤرن کاب نکال کر پوری کرنی ما ہے ماقد جيهاك آپ كاعقيده ي كه خداتفاني عليم وتكيم بداوريه قرآن تيامت تك کے گئے وزل کیا ہے تواہلہ تعالی ابتداری سے تمام انہیاء کے گئے ایک ہی کتاب کے کرویتے ایور ٹین آولی نے ایک ہی موال کی گئی شکیس نکال کر جواب طلب کیا، حضرت مو باتانے جواب میں فرمایا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، اس نے کہاکہ تمیں سال کی میری عمرہے، موانا نے فرمایا کہ یہ آپ کی جربور جرانی کازلند براب آب کار قدو قامت ند بوسع گااور ند محفے گارجس کی وجد ے آپ کے لباس کی سائز جواس وقت ہے یکی سائز سوت تک رہے گی۔ جب آب کی عمرایک سال کی متنی تو آپ کا کرتا آپ کی والد ہے بہت

www.ahlehaq.org

چھوٹا بنایا تھا، جب وہ سال کی عمر ہوئی پھر کرتے کی سائز بدل کر پھو ہوا بنایا،
جب پانچ سال کی عمر ہوئی اور بواکر تابنایا، اس طرح سائز ہو ھے بڑھے موجودہ
سرئز تک پہو پی اب آپ کاس وقت جو عمر ہے یہ وہ زماند ہے کہ اب آپ کا قدو قامت موت تک ہی رہے گا اور لباس کی سائز بھی ہی رہے گی تو بہال
آپ یہ ٹیس کید سکتے کہ جی رہے گا اور لباس کی سائز بھی ہی رہے گی اتو بہال
آپ یہ ٹیس کید سکتے کہ جی ایک سال اور دو سال والا چھو ہ کرتا جو آپ کی
والد و نے بریا تھا ہول ہوں قدو قامت بوصاریا، لباس بھی اس انتہار ہے
کہ وہ بھی کا زماند تھا جول ہوں قدو قامت بوصاریا، لباس بھی اس انتہار ہے
سوال نہ دیا، اس لئے بی سائز موت تک رہ کی تو اللہ تعالیٰ بھینا غلیم خبخہ
سوال نہ دیا، اس لئے بی سائز موت تک رہ گی تو اللہ تعالیٰ بھینا غلیم خبخہ
سوال نہ دیا، اس لئے کی سائز موت تک رہ گی تو اللہ تعالیٰ بھینا غلیم خبخہ
سوال نہ دیا، اس لئے کی سائز موت تک رہ گی تو اللہ تعالیٰ بھینا غلیم خبخہ

قرآن می ہمی یہ اعلان کردیا گیا، آلفؤم انفقات انکم دہنتگی و انفقات علیکم بفضی ورَحِیت لکم الاسلام دینا (ب1) آج تمہارے لئے تمہارادین عمل کرایالار تمہارے اوپر میری فعت نام کروی اور تمہارے لئے اسلام کووین بناکر میں راضی ہوگیا، لبذااب آپ کے بعد کوئی ٹی ٹیس آئے گااور محر شائین لا والا طریقہ تاقیامت جاری رہے گالور کی طریقہ بورے عالم کے لئے با عشو رحمت ورکت ہوگا۔

اس یور چین آومی نے نم کور دیات خورے شنے کے بعد دوسر اسوال پیش

ہو دلبذاامت محدید تمام انبیاء کی جال بطے گی جری طریقے کے ساتھ۔ آپ شافیقی نے تمام انبیاء والا کام بھی کیا ور تیسر الخصوص کام یہ کیا کہ آپ نے کام کرنے والے وائی تیار کئے، آپ کی افتراویس است دین پرمل

بدایت پر شداورسیدهی داد علی بین، آب بھی ان کی جال جلے "اورجو تھم آپ کو ہوگا است می اس کی مکلف ب بشر ملیک آپ کے لئے وہ تھم خاص نہ کر دیا گیا ۔۔۔ کی۔ اور دوسر ول بیں اعمال زعرہ کرنے کی کوشش کرے کی اور تیسر ااس امت کا مخصوص کام مید ہوگا کہ وعوت دین کے لئے دائل تیار کرے گی تاکہ بورے عالم میں تاتیامت دین زعرہ اور تا بعرہ رہے۔

انبیاه سابقین میں اساعیں علیدالسلام اینے محروقے کے لئے مبعوث ہوئے تؤید است بھی اینے گھراند جی و عوت دین کا عمل کر کے اسا عمیل عایہ السلام والانورحاصل كرے گی محری مہركے ساتھ اورنون عليه اسلام، وو عليه السل ادر صالح علیہ السلام اپنی توموں کے لئے مبعوث ہوئے تھے ، یہ امت بھی اپن توموں میں وعوت وین کا عمل کر کے ان انبیاء علیہ انسلام کے افواد است حاصل كرے كى محرى مرك ماتھ اور شعيب عليه السلام تاجروں بي مبعوث ہوئ اور قوم سیا کے تیرہ انبیاءکسانوں اور جاکیر دارول بی مبعوث ہوئے میرامت مجی ان طبقوں میں وعوت کا عمل کرے ان انبیاروالے انوارات حاصل کرے گی محمری مبرے ساتھ ماور معنرت موی علیہ السلام حکومت والوں میں مبعوث ہوئے دیے است بھی حکومت والوں میں دعوت دین کا محل کرے گی۔ موسوی نور حامش کرے گی محمد ی مہر کے ساتھ ،الغرض عالم کے سب طبقات میں ٹا آیامت یہ امت وموت وین کاعمل کرکے مادے انبیاعلیم السلام کے انوارات ادر جتیں برتش ماصل کرے گی مجری مہر کے ساتھے۔

دہذا آپ کا خاتم النبسین اور دھیۃ للعالیین ہونائر ف و تعنیات اور دہتوں اور برکتوں کا باعث ہے اور امت محدیہ کے لئے طر مَامَباذیجی ہے اور باعث فخر واعزاز بھی، تیز محدی طریقہ موجودہ دور جس مجمی امن وامان کا باعث ہے، یشر طیکہ وعوے دین کا عمل کیج نبوی پر کیاجائے، موجودہ دور کی پریشا نیاں اور شر و نساد ان ماڈون طریقوں کی ایجاوات ہیں اور ماڈون طریقہ اس وامان کا تم رکھنے جی ناکام اور قبل فاہت ہوچکاہے۔

www.ahlehaq.org

اں یور پین آدی نے حضرت مولانا کی باتیں من کر کہا کہ بجھے اپنی زندگی میں کوئی مطمئن نہیں کر سکاتھا، آج آپ نے جھے کامل مطمئن کر دیااور آج سے محمد بین کوئی مطمئن نہیں کر سکاتھا، آج آپ نے جھے کامل مطمئن کر دیااور آج صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیااس دور بیس محمد کا طریقہ اپنانے کے اجد چین و سکون اور اس وامان قائم ہونے کا کوئی نمونہ بھی موجو د ہے۔

اس کے جواب بیس مولانا نے فرمایا کہ اطراف عالم بیس جہاں پر وعوت وین کی محنت نبح نبوت پر کی گئی ہے، کئی قوموں اور ملکوں کے سینکڑوں افراد وین کی محنت نبح نبوت پر کی گئی ہے، کئی قوموں اور ملکوں کے سینکڑوں افراد نے محمد میں ان کومیل محبت اور چین و سکون والی زندگی نصیب ہوئی، اس سلسلہ میں جاری ایک جماعت کی کارگزاری جوافریقہ گئی ہوئی تھی جوافریواس کے سانے پر اکتفاکر تا ہوں، اس کے بعد جوافریقہ میں جو درج ذیل ہے۔

## افریقه میں ایک جماعت کی کار گزاری

افریقہ بیں جہاں ایشین (گورے) اور افریقین (سیاہ فام) رہتے ہیں ، ان میں کوئی جوڑہ محبت نہتی بلکہ آپس میں نفرت تھی جس کی وجہ سے محبدیں بھی الگ الگ تھیں اور امام بھی۔ دونوں گروہوں کا قبر ستان بھی علیحہ ہ تھا، ایسی جگہ پر انڈیا ہے گئی ہوئی جماعت نے دعوت دین کا عمل اپنے اصول و آئین کی رعایت کرتے ہوئے شروع کیا، بندر تج دونوں گروہ کے افراد ایک دوسر ب کی محبد میں نماز پڑھنے اور دین کی ہا تمیں سننے کے لئے شریک ہونے گئے، جب کی محبد میں نماز پڑھنے اور دین کی ہا تمیں سننے کے لئے شریک ہونے گئے، جب اور افریقین دونوں میں تھیل کر کے ۵ سا آو میوں کی جماعت بنائی جس میں ایشین اور افریقین دونوں تم کے لوگ شامل تھے، جب اس جماعت کے افراد مل جمل کر اپنے پروگرام کے ماتحت دوسر کی جگہ خطل ہور ہے تھے تو ان کا ہا ہم مل جمل کر چلتے کا سنظر بور پین لوگول کے لئے باعث جیر ساور تعجب بنا ہوا تھا، جب
اپ سقام پر پینی کرد عوت و تعلیٰ کے مختلف انون بیں شریک ہوتے رہے ، میل
عبت سے کھانے پیغے اور سونے بیں شریک رہے ، میمال تک کہ ایک سرجہ
دستر خواان پرمب سرتھ بیل کھونا کھارہ سے تھے تو یور بین ٹور سٹ نے اپنا کیم و
تکال کر ان کا فو ٹو لینا جابا ، تو برنا عیت کے ہروں اور بہاس کی خو بصور تی کا فو لینا مقصوہ
جواب بیں کہا کہ بیٹھے آپ کے چروں اور بہاس کی خو بصور تی کا فو لینا مقصوہ
خیرس ہے ، بلکہ میر بیٹین اور افر یعنین بینی کالے اور گورے مل جل کر ایک بن
دستر خوان پر کھانا کھارہے ہیں ، میر باعث جیرت منظر ہے اور سرف میر ب
کے خیری بیک کا کہا ہے جو تر کرانے کی کو شش کی تو اس کو گولیار ہو تر ہوا
عہد سے دارنہ کرا سکا بلک اس کے جو تر کرانے کی کو شش کی تو اس کو گولیار کے
عہد سے دارنہ کرا سکا بلک اس کے خوت کرانے کی کو شش کی تو اس کو گولیار کے
عہد سے دارنہ کرا سکابلک اس کے خوت کرانے کی کو شش کی تو اس کو گولیار کے
عہد سے دارنہ کرانہ کابلک کہ کھاتے ہیں بھی شریک ہیں۔

الغرض بی عند الإقت ہوراکر کے جب آئے مقام کی سجد بی ہو گئی قر الدرون سجد افریقین اور ایشین و تول تیم کے لوگ موجود تھے، اور سجد کے باہر تقریبا چارسوافراداس منظر کو دیکھنے اور بات شننے کے لئے جع ہو گئے تھے، ان بیس خدا کے نہ ماننے والے (وحریہ) بھی تھے اور خدا کونہ جانے والے (عافل) بھی تھے اور تین خدا کے ماننے والے بیرمانی بھی تھے ، اور جماعت کا افریقین ساتھی جماعت کے چند دنوں کی کار گزادی شانے کے لئے گئر انوالاد سجد کے سب اٹرال اور وعوت کے اٹرال میل محبت سے ل کر کرنے کو شار ہا قماکہ ہم نے مل جل کر تعییم کی، کھا ایسی پیکایا و را کیک و سرخوان پر کھاتے ہے۔ اور ایک موجہ آرام کرتے تھے۔

پہلی مرتبہ و میمنی اور مامین برتی گئی، حتی کہ میرے پانی کے گااس میں میر ابچا ہولپانی ایشین بھائی نے بسم اللہ کہ کر پی لیا، جب اس باہر والے بھٹع نے یہ بات سی تو پکار اٹھا، ارے یہ کو نساطر یقہ ہے جس میں میہ مقناطیسی الڑمیل، محبت اور چوڑ کا ہے، ہم بھی اس طریقے کو اپنانے کے لئے تیار ہیں، اور پورے بھٹع نے محمد مطابع آغار والے طریقہ کو اینا لیا۔

مولانانے فرمایا کہ اس کے بعد ان کی اصلاح اور تربیت کے لئے پے ور پی جماعتیں جیجے رہے اور ان جماعتوں نے اور ان کی نصرت کرنے والے ایشین بھائیوں نے مل کران میں وعوت دین کا عمل جاری رکھااور ان کے بچول کی دینی تعلیم کے لئے مکا تیب قائم کرتے رہے ، یہاں جگ کہ ان میں کئی قاری حافظ اور عالم بینے اور مکا تیب اور مدارس کا جال بچیے گیااور انہی کی اولاددین کے مختلف شعبوں میں مصروف کار ہوگئی۔

جب اس بور پین نے یہ کار گزاری کی، بر ملاحقیقت کا اعتراف کیا اور اپنے اطمینان کا ظہار کیا اور حضور مِنْ اللِّیَامُ کو آخری بی تشکیم کیا اور مولانا ہے اس نے عرض کیا کہ آپ میرے ہے ادبی کے سوالات سے نہ غصہ ہوئے اور نہ رنجیدہ خاطر ہوئے، میں آپ کا بے حدمنون اور مفکور ہوں سے

شنیدم که مردان ِ راہ خدا دل دشمنان ہم نه کروند نگ ترایخ میسر شود ایں مقام که بادوستانت خلاف ست وجنگ شخصعدیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سناہے کہ اللہ والے لوگ دشمنوں کے دل کو بھی رنجیدہ نہیں کرتے۔ تھے کو یہ مقام کیے حاصل ہو سکتا ہے جبکہ تھے اپے دوستوں ہی ہے ہروقت اختلاف اور لڑائی ہے۔

دهربيه ڈاکٹر کوخداکا قائل کرنا

ڈھاکہ جانے والے ائیر میں حالان ہے ڈگری یافتہ ایک ڈاکٹر بھی تما۔ www.ahlehaq.org حضرت مولانا محد محر صاحب پائن بورگ کے ساتھ ہو گیا، یہ فیرسلم دھریہ تھا، بات جیت کے دوران مولانا ہے کہا کہ خدا کے پارے میں آپ سے سوزل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا نے اجازت دیدی، ڈاکٹر نے سوال کیا ش خدا کا وجو دسلیم نہیں کرتا ہوں، اس لئے کہ خدا کا وجو د ہو تا تو خرور دکھائی دیتا اور جو چے دکھائی نہ دے اس کو مقتل کہے تسلیم کو سکتی ہے ، اس لئے جمل خدا کو ادر واس کی سمانیں، کہل اور قرآن کو بھی تسلیم کو سکتی ہے ، اس لئے جمل خدا کو ادر واس ک

موانا نے فروا کہ وفیاش ہزاروں چزیں ایک ہیں جو و کھائی ٹیمیں وہتی ہیں، بوجود س کے کروڑوں بنسان نشائی سے اس چیز کو تشکیم کرتے ہیں حالا تکدامل چیز و کھائی ویتی نہیں ہے اور اس کو آپ مجی تشمیر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے تعجب سے معلوم کیا کہ وہ کیا جز ہے جود کھائی ویتی نہیں اور میں مجی نشائی دکھ کراس کو تشکیم کرتا ہوں۔

تيرى مثال مين آب كولوك ذاكر تعليم كرت بيراس الن كر آب دوا

دینے میں اور لوگ شغلیاب ہوئے میں تواس نشانی سے لوگ آپ کوڈا کر تسلیم کرتے میں، حالا نکہ انہوں نے آپ کی ڈگری نہیں دیمعی اور نہ بو نیور سبق میں تعلیم کے لئے جاتے دیکھا ہے، ڈاکٹرنے اس کو بھی تسلیر کیا۔

چوتھی مثال بیجے، بیابان جنگل میں آپ نے ایک مکان ویکھ الیکن تقیر کرنے والے کو نہیں ویکھا، باوجوداس کے آپٹیلیم کرتے ہیں کہ اس مکان کی تقییر کرنے والاضرور کوئی ہے تو آپ نے مکان کی نشال سے تقییر کرنے والے انسان کو تشکیم کیا، حال نکہ آپ سے اس کو یکھانتیں ہے۔

یا نجویں مثال توالی چیش کی کہ ایک عام اور جانل آوی بھی اصل چیز کو بغیرہ کیھے محض نشانی ہے تعلیم کر تاہے وہ یہ کہ جنگل بیس کسی نے اورٹ کی میشنی اور پاؤں کے نشانات و کیھے ، حالا فکہ اس نے او نٹ کو نبیس و بکھاہے ، اس کے باوجو : اونٹ کا وجود اور اس کے گزرنے کو محض نشانی ہے تعلیم کر تاہے ان تمزم مثالوں میں شدد کھائی و بنے والی چیزوں کوڈاکٹر نے بحض نشانیوں سے ان کا وجود حسلیم کی۔

اس کے بعد حضرت مولانا نے ڈاکٹر کے ذہن میں اصل یہ کی طرف متوجہ کیا، فرمایا کہ پڑھے لکھے انسانوں کی عقلوں پر خدا جانے کیوں پردے پڑھنے میں کہ خدا کے وجود کی ہزار دن نشانیاں جو بود کی کا نئات میں بھیلی ہو گی جیں ان تقل والوں کو کیوں دکھائی دیتی تہیں جیں، اما بڑا آسان، زمین، جائد، سور خادر ستاروں کا نظام، کیابیہ نشانیاں تمیں جیں اس تادر طلق خدا کی جواس کو وجود بخشے والا ہے نیزکر در المانوں کی آواز دن ادر رجحوں کا مختلف ہو تا در دات اور دن کا وجود قدرت کی نشانیوں میں ہے۔

ڈاکٹران حقائق اور تعوس ولا کل کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال چکا تھااور ائیر بیں ہیٹھے لوگ اس منظر کو و بکھنے اور سفنے بیں مست اور کو تھے ،ڈا کٹر نے برملا اعتراف اور اقراد کیا اور اس کا اظہار کیا کہ جھے آج تک کوئی خدا کا وجود نہ سمجھاسکا، آپ نے میرے لئے یہ مسئلہ واضح کر دیا، آج ہے میں خدا کے وجود کو مسلیم کر تا ہوں اب ڈھاکہ کا ہوائی اڑھ آنے والا تھا، ڈاکٹر نے آپ کا پینہ لیا اور آئندہلا قات کے وعدہ کرکے رخصیت ہوا

حضرت موانا نے اس تھہ کو بیان کرنے کے بعد جُمع کو خاطب کر کے فرمانی کہ شکل کے اس کی رہنمائی قرآن میں کی گئے ہو۔
چونک ذیمن و آن ان کا الک اور خالق کھائی دیتا نہیں ہے، اس لئے اپنی نشانیاں کا نکات میں بچیلاوی ہیں اور انسان کی مقتل کو چینے کر ج ہے کہ تم اپنی مقتل سے کام او و تعلق ہوئے ارتفاظ تم کے لوگ یاتو مقتل ہے کام بی تمیس لیتے ہیں یاصرف تقل بی کام ای تمیس لیتے ہیں یاصرف تقل بی کام ای تمیس لیتے ہیں اس سے کام لو ای کے جواب کے جہاں کے جہاں کے تقل کی حد ہے وہیں تک اس سے کام لو اس کے بعد و حقی خداو ندی کام بارالو، ای لئے قرآن پاک ہیں اس سے کام لو اس کے بعد و حقی خداو ندی کام بارالو، ای لئے قرآن پاک ہیں اس سے کام لو اس کے بعد و حقی خداو ندی کام بارالو، ای لئے قرآن پاک ہیں گئے فرق بنا بنا ہو گئی خلاف ایک بی ان لوگوں کے لئے جو فکر کے جی سے ان فی ذلک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو فکر کرتے ہیں۔ ان فی خلف کو فراس کے لئے جو فکر کرتے ہیں۔ بی ان لوگوں کے بیات ہیں ان لوگوں کے بیات ہیں ان لوگوں کے بیات ہیں ان لوگوں کے ہیں ان لوگوں کے ہیں ان لوگوں کے ہیں ان لوگوں کے بیات ہیں ان لوگوں کے لئے جو فکر دو فکر کرتے ہیں۔ بیات ہیں ان لوگوں کے بیات ہیں۔

دین و عوت کی بے شار مصر و فیات کے باوجود فن فلکیات کے تعلق ممیق باتیں سینہ روشن ہو تو ہے سوزِ سخن علمیٰ حیات ہونہ روشن تو تخن مرگ دوام اے ساتی تمازوں کے واقعات کے لئے طلوع و تروب کا علم جس فقدر ضروری اور اہم ہے اس سے کون ناواقف ہے۔ حضرت مولانا محد عمرصاحب کو فنی حیثیت، سے طلوع وغروب کے وقت کی تحخ سج میں اتنی مہارت حاصل تھی کہ آپ مختلف علاقوں کے طلوع وغروب اور زوال کے او قات کی آسانی سے تخ سج کر لیتے تھے حالا نکہ اس فن سے و کچھی اس دور میں عنقا ہوتی جارہی ہے۔

سعودی عرب کے طلوع و غروب میں آپ کے حساب مے عمولی سافرق تھا آپ نے اس لائن کے ویگر ماہرین سے اپنے صاب کا استعواب کروایا۔ یہ تو محقق ہو گیا کہ حرمین کے طلوع وغروب کے وقت میں معمولی فرق ہے جس سے نمازوں کے معاملہ میں غلطی کا قوی احمال تھااس کی اصلاح کی غرض ے آپ نے امام جرم کی شخصیل صاحب ساتات کی اور نبایت متانت کے ساتھ او قات کے مسک کوڑی غور لانے کی طرف متوجہ فرمایا۔ مگر اصلات او قات کا معاملہ صرف امام صاحب کے اختیار میں نہ تھاجب تک کہ ح مین ك مابرين او قات كواس طرف متوجه ند كرايا لاحق، اس كے لئے آب كى جدو جہد جاری رہی بالاً خرواسطہ ورواسط حرمین کے ماہرین او قات تک بربات پیو نیجائی گئی اور اس مسئلہ کو وہاں کے ماہرین نے غور و فکر کر کے جو بھول تھی اس کی اصلاح فرمائی اور الحمد لله نماز کے او قات کی اصلاح کامسئلہ اس طرح

پایہ سخیل تک پہونچا۔
ای طرح آپ کواس کا فکر لگار ہتا تھا کہ جس ملک میں بھی مسلمان قیام
پذیر ہوں، وہاں رصفان المبارک کی ابتداء، عید الفطر ، بقر عید سنجے وقت پر ہو،
ظاہر ہے کہ اس کا تعلق رویت قمر کی شہادت سے ہے اور رؤیت قمر کا مدار
شر عانص صرح کے مطابق شہادت پر ہی ہے اور شہادت ہی میں احتیاط نہ ہو
تو مختلف مسلم علاقوں اور اسلامی ممالک میں افرا تغری یا کم از کم انتشار کھیل
سکتا ہے اور ایسا کئی بار ہوا بھی ہے۔ اس کئے مصرت مولانا متعلقین اور فرمہ

داروں کوشہادت میں خزم اور احتیاط کی خرف خاص متوجہ کرتے رہے بالخصوص ایت ایام کی شہادت میں خوانسان کرید کی ضرورت ہے جنہیں مولانا کی تغریر کے مطابق فقیمی اصطلاح میں قرائبان کرید کی ضرورت ہے جنہیں مولانا کی تغریر کے مطابق فقیمی اصطلاح میں قرائب شمس و تعریا تولید قریدی تاریخ میں میں جاند مصورت کی محافظ میں آجاتا ہے اور جاند کا دجود چند منت کے لئے دکھائی تمیں ویتا ہے اس علید گی کی ابتداء کے بعد ویتا اس علید گی کی ابتداء کے بعد ابرین غلک ہے تو تعری میں آجاتے ہوتا میں متر آہ تھتے اور عموماً میں بائیس انتوں کے بعد میا ندروئت کے خاص ہوتا ہے)

فلکیات کے باہرین کی دائے کے مطابق قران پر نیو مون کے دن جائد کا و کھائی ویٹا ممکن نہیں ہے ای لئے اس روز کی شہادت میں انتہائی احتیاط اور حمیق کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ شہادت میں کوئی وہم داہمام نہ رہ جائے۔

امکان رویت اور اس کے متعلقات کے سلسلہ میں آپ نے اس فن سے ولچین رکھنے والے بعض معزات سے خطو کتابت کر کے خصوصی طور پر توجہ ولا کر تاکید فرمائی ہے۔

جناب مولانا بربان اندین صاحب کے نام ایک کموب میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ شہادت کا مسئلہ بنا شہر تربیت کا شغل عید اور نص تطعی پر شخصر مسئلہ ہے اور نص تطعی پر شخصر مسئلہ ہے اور اس کو بناور ہوئے ملے علاء کرنام کے فیصلوں کو ہر حال ہیں تبول کر نامے خواہوہ ہواہت کے خلاف بن کول ند ہولیکن اتنا ضرور ہے کہ بداہت کو بالکیے نظر انداز کرنے کا سوجو دورویہ ہے اس ہی تبدیل اور قرآن پاک کی آیت مہار کہ والشند سی والفیئر بیٹ بنان کی تصلی کی طرف اذہان کو متوجہ کرکے اس کی اہمیت کا حس ساور اس کے فقیمی دران کے تعین کی ضرورت ہے۔

آپ کی تمنا تو یہ تھی کہ یہ ایس فن بین عملارہ بت تمرے امکانی او انت سے سے کس کی تمنا تو یہ تھی کہ یہ ایس فن بین عملارہ بت تمرے امکانی او انت

ے قبولیت شہادت کے ذمہ داران بھی اچھی طرح دائف ہوتے تاکہ شہادت کے نتی احکام اورٹن ایت کے اعتبارے قران بانیومون کے مصلی بعد رویت قرکے مکنہ ایام ووٹول کی فقیمی اہمیت کے احتزاج کو برو سے کار لاکے۔

ند كوره خط بكن آب سف تحرير فرماياك "ول مين بيه بات آلى كه كاش ايي کوئی کٹاسیارسالہ تصنیف کیا جائے جو آسان تریان میں ہواور جس میں دنیا کے سیجی ممالک کے اہم مقابات پر امکان رویت کا دن درج ہو اور اس میں ہریاہ قران ممس و قریا ولیدقرا ٹی نیو مون کادن اور وفت بھی د کھایا جائے پھر اسے ہر ملک کے اعلان رویت کے ذمہ داران تک پہونچایا جائے تاکہ وہ حضرات جس دن ان کے یہاں طلع پر امکان رویت ہی نہیں ہے اس دن روئت ہال کی شہادت قبول کرنے میں حزم واحتیاط کی طرف یورے طور پرمتوجہ ہونگیں۔ اس معامله مي آب س فدوي من الدين الدين الدور والسر الميشياة اكثر محرالیاس مباحب کے نام لکھے ہوئے ایک مکتوب میں اس تحریرے کر سکتے ہیں۔ لکھاہے: "اس وقت میں اس معاملہ عیں بہت پر بیتان ہوں کہ اس سال برطانيه وبلي اورامريكه من جاندو يكها كما جبكه اس وقت جاندكي عمر تمين اا عمینے اور کہیں ۸۰۷ <u>مکننے</u> تقی اور و مکی میں تو نیو مون ہے بھی پہلے شہادے لی بعض علاء كميت من كريدات علط بيك ٢٠١٥م المحنف كي بعد عي عدد يكها جاسكا ہے حالانک اس فن کے ماہرین کے نزدیک سے بات ضروری ہے اب دو صور تی بین () یا تو ابرین سے حساب عل کمیں چوک ہو لُ(r) یاعلاء سے مواہوں کی تحقیق میں کوئی تسامح ہوا آھے ای تعلیمی تحریر فرماتے ہیں کہ "میں یہ طابقا ہوں کیخفر ی الی کتاب تر تیب دی جائے جس میں ساٹھ سال غومون کا صاب جو برے پاس ہے وہ ہو اور مولانا بربان الدین صاحب کا مضمون ہو مجرآب ایک قاعدہ اور ضابطہ آسان کر کے تر تیب دیدیں کہ (۱) تنی عمریں میاند کادیکھاجانا ممکن ہے(۲) نیز سورج کے ڈوینے کے کتنی دیر بعد جا تد

ڈوبے تو نظر آ مکنا ہے یہ بھی تکھیں کہ طول البلد ادر عرض البلد کے فرق ہے۔ کتنافرق ہوسکتا ہے ادر موسم کے اعتبار سے کیافرق ہوگا۔

میرے علم بین میں ہے کہ اُگر مید دوبا تھی گابو بیس آگئیں نو کام آسان ہو گا اگر چہ اس کے علاوہ بھی بہت ہی باتھی ہیں گرید دونوں زیادہ اہم ہیں اس کے علاوہ اُکر کوئی اور بات آپ لکھناھا ہیں تو بھے لکھ سکتے ہیں۔

دومری بات یہ ہے کہ سورج کے حساب ک دائمی جنتری تو بن سکتی ہے گر چاند کے لئے دائی جنتری بین سکتی بلکہ ہر سال کے لئے علی د جنتری بنائی پڑھ کی کیامہ بات صحیح ہے ؟اس مخصر کماب میں اگر چہ ساٹھ سالہ حساب ہوگا پھر بھی لوگ ہر مینیے کا من سیٹ اور مون میٹ اپنے بیبان کے آ ہز رویٹری سے معلوم کریں اس بھے علاد دادر کوئن بات آپ مناسب سیجھتے ہیں تمر باں

اس کتاب میں فن بالکل ند ہو بلکہ صرف آپ کی بڑی کتاب کا حوالہ ہو" جو تک رمضان المبارک کی ابتدا مادر عمیدین نبز کچے بیں ہوم عرف کی تعیمن

جو عدر مصان المباد ال ابتداه الا المراب عرب من المراب مرد الله و قيره قدام الله المباد الله المباد الله المباد الله و قيره قدام الله المباد الله و قيره الله و قيره الله و قيره الله المباد الله و المباد الله و المباد الله و المباد و الله الله و المباد الله و المباد و الله الله و المباد و الله و المباد و الله و المباد و المباد

SHAWWAL1407 H. . . .

27 MAY 15:13 (3:13) PM. G.M.T. (WEDNES DAY)
27 MAY 20:45 (8:43) PM. INDIAN TIME
SUNSET 27 MAY IN DECHI= 7:11 PM.
MOONSET 27 MAY IN DECHI= 7:11 PM.

محتالہ مطابق محدادی ہے مون شال کے طور پر درج کیا گیا ہے ای سے ساتھ سالہ دیکارڈ کا ندازہ کر کتے ہیں۔ قیاس کن زگلتان من بہار مرا

## مبشرات

حفرت مولانا محرم ماحب نے کی یار خواب می حضور اکرم بیان فیلے کی ار خواب میں حضور اکرم بیان فیلے کی ار خواب میں حضور اکرم بیان فیلے کی داروں کے لئے بشار تیں فرمائی ہیں، یا گھو می و فوت وین کے عمل کرنے والوں کے لئے بشار تیں فرمائی ہیں، یا گھو می و فوت وین کے عمل کرنے والوں کے لئے بشار توں کے علاوہ آپ بیٹی فیلے کی خواب ہیں، علاوہ از یں دو سرے مونا تا گیا ہے، حضرت مولانا کے ایسے کی خواب ہیں، علاوہ از یں دو سرے حضرات نے بھی حضرت مولانا کی حضوراکرم بیٹی فیلے کے ساتھ زیادت فرمائی ہے، کین ان سب میں سے صرف وہ خواب جو حضرت مولانا کے ہیں اور آپ نے ان کو تھم بھر کیا ہے اس میں سے مرف بیٹر خواب ورج ویل ذکر کے جاتے ہیں، حسرت مولانا کی تین دورج ویل ذکر کے جاتے ہیں، حس سے حضرت مولانا کی آپ بیٹی بیٹی کے ساتھ عادے درجہ محب جاتے ہیں، حس سے حضرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

آئنسیں چکا چوند ہو جاتی ہیں بعنی خوب نور ہے ہیہ ول میں آمیاء الفائلہ چکا پڑوند کے میں پھر آئکہ کھن گئی۔

غواب (r) ذوالحجه خاته ه ۹۰ رونمبر محكالات مبيد نوريس مفرت بي عه خله کی قیامگاه پر سویا، خواب بس کی آوی دیکھے مایک نوجوان سے یو جھاکہ ا حضور اکرم مینگانینظ کہاں تیں واس نے اشارہ کیا کہ اس کرہ بیں ہیں، ہیں کر ہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت سے نیک لوگ اس میں ہیں وایک کتارے ہے ابراتيم عبدالجبارصاحب بھي جي، ورول ڀرغورنيس کين آپ ڇارٻالي پر تشريف فرہ ہیں، ٹل نے مصافی کر اچاہا تو فر الاک مخبر جاؤ ، یہ فرماکر آپ میٹندیل بیاد یائی ہے بیچے از آ سے اور مصافحہ کیا، پھر میار پائی پر پائیں بھیلا کر تشریف فرما ہوے، میں نے آب کے ووٹول بازل مبارک خوب چوے اور آپ نے منع نہیں فرمایاہ بھر میں نے زیارت کرنا جاہا، آب دوسرے سے بات کرنے میں سشنول تھے، بچھے دو کااور فارغ ہو کر ارشاد فریا اور جھے تناطب کرے فریا یک مولوی صاحب اس وفت ہم ایک مہم پر میں تم بھی آ جانا میں نے کہا کہ کب " فرمایا کی کل میں نے معلوم کیا، کہاں؟ قرمایا حرمیش (بعنی مدنی حرم مراد ہے) میں نے کہا کس وقت ؟ قرمایا جس وقت جاہو آ جانا، پھوٹس نے حضر سند کیٹے الحدیث اورحضرت رقماء ظلهمائ بارے میں معلوم کر ناجایا، سکن خواب ختم ہو گیا۔ خواب(۲)و۲۸ اسمراے گاؤں جو جوالا پورے قریب ہے دہاں سویا تھا که خواب میں برا بھن ویکھاجس میں حضور اکرم میٹائٹاتیا تشریف فرماہیں میں جاکر ملاء مصافحہ ہوا، میں نے معزت شخ الحدیث صاحب واست برکاتهم کے بارسدين بات كرنا جاباك كي نظام رب ليكن مير كابات سے بميلے آپ شافتين تے بہت اجتمام سے بہ بات تبلغ کے بارے میں کہیں شروع فرو فی کہ یہ کیوں كها جارباب كديكم نبيس مورباب اورتيلي والي يحنيس كررب إي ايدكها

جادہا ہے کہ خود یوں کہر کہ ہم ہے کہ خیس ہورہاہے ، تواضع دالی بات اور ہے ۔ کین ٹاشکری کی حد تک نہ ہو ، پانچے یاد س بار اس کو فرمائے رہے حتی کہ بچھے ، حضرت اقد س شخ الحدیث مد خلا کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہ ملااور آئے کھے کھل گئی، میں زبان سے اور تحر یرے اس منظر کو اوائیں کر سکنا جو آپ منطق فیج کا تھا اور بار باد گلرے فرمارے تھے کہ ہورہاہے۔

خواب(٣) يانولى كے اجماع كے آخرى دن فجركى نماز كے بعد نيند آكى تو خواب میں حضود آکرم میں کھی کی زیارت ہو کی، آپ کے قریب میں ایک ور صاحب مجی کری پر تھے،النا سے ہو چھاکہ کون ہے؟الھوں نے کہاک حصور سِن الله من المرين بين أب على إله جهاك شرف أب كوسيح نبس بيانا فرایاکسٹی اللہ کار مول ( علی ) ہوں، میں نے کہا آپ مرائے تو ہی آپ بی کی صدیث کی وجہ ہے مجھے بکا یقین ہو تا کہ آب اللہ کے رسول ہیں اکرد نکہ شیطان آپ کی صورت میں نہیں آسکا، مصافی، معالقہ خوب انچھی طرح کیا، شروع میں دور ہے تو حضرت شخ کی شکل کے مشایہ شکل تھی کیر دوسری شکل ہو گئی و ای آخر تک رای فرلیا کہ کیا حضرت و بلی مجع میں میں نے کہا ہاں ا فرایا معرت شخ کاسنوکل ہے؟ ش نے میلے تو کہاہاں، پھر کہاا یمی تو کئی دن بیں، میں موال سے پہلے سجما کر بھٹی کا سفر کل ہے؟ بعد میں جواب ہی میں احمال ہواکہ مدینہ متورہ کاسفر مرادے تو حرض کیاکہ اس کو بھی کی دن باتی ہیں، فرمایابہت اچھا، چھربہت می باتیں قرما کیں اور خوب تبلیغ کے کام برجمت افردائی فرمائی، میں نے کہا کہ حضرت است بہت پریشان ہے، فرمایا تبلیغ والے یعی تو مجاہرہ میں ہیں، میں نے موض کیا کہ آپ اس دی محنت سے خوش ہیں؟ فرملیا میں بہت خوش ہوں، عرض کیا کہ ہم تبلیغ والوں کے لیے کوئی خاص بیغام ہو توار شاد فرمائیں، فرمایہ تمبلغ والے مجاہدوں میں جیں، بس میں تواہمیت کے ساتھ دویاتیں کہتا ہوں کہ محت کرنے دولیا اغراض ہے پاک ہو کراللہ ک

ر ضائے سکتے کریں، وہ مرے ہیا کہ انتخلاص ہو لیعنی جواس کام جس کلیس وہ اور جھمیلوں میں نہ بڑیں، اس کام پر بوری **نوے نگا**دیں، بوری و نیا کے انسانوں کی یر بیٹانیوں کا حل اس میں ہے، میں نے کہا حضور شیخ پیلیم آب نے خواب میں دہ کمپی جو حاصیتے میں قر آن وحدیث میں کہی ،اور کوئی بات فرماتے تو ہمیں تاویل کرنی بڑتی میہ تو صاف بات ہے ، میں فیمر کی نماز کے بعد تھوڑا سو کر ہیر ون کے آئے ہو سے احماب ہے بات کرنے کاار ادور کھنا تھا، مولوی موسی صاحب نے کہا تجے 🗗 ہے اٹھاڈ نگا جس نے کہامیاں بی تحرب صاحب کا تھم ہے کہ ۸ ہے برے مجھ میں آتا ہے بھر تو مشکل ہو گئاہ اس لئے گھر کے بعد تم فور اُانہیں اُج كرلو، ڊب جمع ہو جا كمي نورآ بلانو، مين دس پندره منث كاد فقد ليے گااس ميں سو لونگا، بے تکلف بچھے جگادینا، تو بی ان دونگر دل کے ساتھ سویا کہ انڈر دونوں فام كروالات تأكد حفرت مح يوب مجمع من وينجن تك بات يووى موجات، میں نے موتے سے پہلے «عفرت والماسے بچہ جمعا کہ ان پیرون والوں سے کی بات کروں ، بہ شاد فرمایااخلام اور استخلام ، عمل نے اس کے بیان کاار ادو کر کیا اور سو کمیااس میں بیہ خواب آیااور حضور میکائیریلنم بھی جی دوبا تمہم تخر ع ار شاد فرمائی جو حفرت فی عد ظلے دو محمول کی تفصیل تھی میں نے عرض کما کہ حضرت آپ سے لیتے ہی میر امصافی ، معانقتہ ہوچکا ہے ، لیکن ایسے مو تع جمیر جیسے ضعیف کوبار بار کہاں ملتے ہیں، اس کے بعد اب دوبار ومصافحہ ومعافقہ کروں اور پیشانی پر ہوسے بھی دوں ، آباد گی کااظہار فریایے میں نے بہت اقیمی طرح ہے مصافحہ کیا، بہت و ہر تک معائقہ میں ایک دوسرے کو د ہانے کی · کو مشش تھی، جب فارغ ہوا توار شاد فرمایا ایپ میں تمہاری چیٹائی پر بوسہ دو تگاء میں نے شرم کے مارے سر نچا کر لیا، آپ نے اپ دست مبارک سے اونجا کر کے بیٹزنگ پربوسہ دیا چر ہونت چواہ مجر ہو نؤں پردم کیا اس دفت میر اس معمول کے مطابق کھلا تھا، ارشاد فرمایا کہ اور زیارہ ہونٹ کھولو، تاکہ میرا

تھوک اور میر العاب و ھن مبادک تمہاری زبان تک پہونے ، مندا تناہی کو لا بھر آپ باربار کچھ پڑھکرا ندروم فرمائے رہے اور لعاب و ھن مبارک میرے مند کے اندر ہو نوں براور خصوصاز بان تک پیونچنارہا پھر آپ تشریف لے گے اور میری آگھ کھن گئی۔

حضور نے بہت نصیل فرمائی اور کام کے حالات پوچھتے رہے اور میں جواب ویٹا رہا، الحمد نڈ ہر جواب پر آپ کا انشراح اور انساط پایا، بیرے خواب میں تکدر ایک سیکنڈ کے لئے بھی محسوس نہ ہوا اور خواب ہی میں یہ محسوس ہوا آپ تبنیقی کام کی طرف ہمہ تن متوجہ میں اور حوالات اس انداز کے تھے جیسے تکرائی کرنے والما بوچھاکر تاہے اس وقت جوباد ہیں وہ کھے لئے ہیں۔

خواب (۵) ۱۹۹۲ ہے کارجون ۲ ۱۹۷۸ انکامیں ٹیمرکی فرز کے بعد خواب

میں ویکھا کہ عام اجماع ہے، کوئی سائتی بات کروہے ہیں ، ایک کر ؛ میں حفرت جی مدخلہ جی اور ایک کرہ میں باریائی پر مولانا منظور احر نعمالی مر بائے بیٹے میں اور موزانا حبیب اللہ یالن بور ک (مصنف حرکت آفاق اور مور امر اقیس ، مهتم وارالعلوم جمالی ) یا نمتی پر بینچه بین، میں ان دونوں حضرات رہے سکنے گیا، مولانا عبیب انڈرصا مب نے بھے سے کہا کہ آپ کے فلال بیان کے فلال عربی شعر میں نو کے اعتبار سے فلال تنظی تقی، مولانا منظور احد نعمانی صدحب نے ان سے کہاکہ کچھ ایک گرفت میں کرنی جاہتے ، مضمون دیکیو، میں نے مولانامنظوراحمرصاحب سے عرض کیا کہ نحو کی تھ بنائی ہے، حضور مِنْ تَعِیْز بھی کید کمرہ میں ستیم ہیں لیکن میں جمعی معزت بی مدخلہ نے باس، معی عام مجمع میں جمعی خواص کے پاس او هر او هر جارہا ہوں تاكد آب كي إلى جائے سے پہلے تلفي كام برانتبادے مُعيك بود بابو تاك سے سے ملاقات پر نارا فتنی نہ ہو، میں سے سے ل نہ سکا اور خواب ہی میں میری آئی کھل گئی، حقیقت ہیں ہی خواب ہی تھا، جی نے حضرت جی مدخلد كويد مادا ماجراسنايا ورعرض كياكد آب سيملا قات تونه و كي ليكن آب كي طرف ہے دل میں خواب کی تعبیر کی چند یا تیں القاء ہو کیں ہیں جو حضرت بی مد خلنہ کوسنا کمیں، ایک میں ہے کہ سنومنظور اور مقبول ہے اور انٹد کی محبت کے پیدا ہونے کاذر بعد ہے ، دوسرے بیاکہ میری امت کے عوام میں محت کی دجہ سے امت کے خواص بھی توام کی طرح ہور ہے ہیں لیتی بید بات علی سیمل المدن آئی، تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کا تملیقی کام کا ٹل اطمینان ہے میں نے كباكد بإكستان كا؟ قودل يم آبالعن آب والان القاب كدياكستان مبلون براء بنگله دلیش سب بهندوستان بی مین داخل مین میه تعقیم تواعوله کی ہے مید سب سناكريس في حضرت في وظلم الدع عرض كياكد الجي جوعوام آب كي حدمت كررب جين النيس نه بثايا جائه، مثالية والمع بعن الجعي احتياط كريس تو جارون

طرف خدمت کرنے والوں کا بھوم تھا، بھر میں نے حضرت بی ہے موض کیا کہ بھر میں سوتا ہوں تاکہ آپ ہے ملاقات کرلوں، تاکہ حضرت ﷺ کا کوئی پیغام ملے یا آپ کے نام کوئی بیغام سے یا کمانز کم زبارت تن ، و جائے بھر خواب بی میں سوممیالیکن زبارت نہ ، دوئی، ٹھر چکچ آگلے کھن گئی۔

### حصنرت مولانا كايهلا جله

حضرت مولانا الریاس صاحب کے بعد صاحب زادہ محترم حضرت کی مولانا محترم حضرت کی مولانا محترم حضرت کی مولانا محترم حضرت کی مولانا محترم معارف کرائے اور چھیلائے کے لئے بلند عزائم کے ساتھ جدد چید شروع کروئ سب سے پہلے ہندہ ستان کی چیار جانب برے شیروں کے نئے پیدل جماعتیں روانہ کیں ایک جماعت والی سے کلکت دورس کا دخل سے بمبئی متیسری والی سے پیشادر موقعی والی سے کرائی، ان پیدل جماعتوں نے خوب مجام وں اورشقتوں پیشادر موقعی والی سے کرائی، ان پیدل جماعتوں نے جو سے اجماع وں اورشقتوں کے ساتھ جنگل اور بہاڑی راستوں کو جور کرتے ہوئے شہر شیر اور گاؤں گائل کی مداری وائی کے ماتھ جبار جانب و حوت وین کی مداری وائی کی مداری وائیں کی جبار جانب و حوت وین کی مداری وائیں۔

على كام كرنے كے لئے رواند فرمائي، جس من منتی انيس اور مولوي موى ، مولوی نقلت الله مقاری سلیمان انتکل دائے، جناب افتار فریدی وغیره حضرات تھے ،ان کی محنت ہے جمعنی میں کام کیا ہتا او ہو کی و کیا دن کی جماعت تمجمي تين د ن کي جماعت بني جو ؤانجيل تک گئي،ان بيس حارثي ملاؤالدين ، حارتي عبد الرحيم جباري ہو گل دالے اور دحجر احب بمبئی کے تھے ، بيبال نڪ سہ ما جوں کی واپسی ہوئی واس موقع پر محو گھاری محلہ کے ہماعت فانہ میں ایک اجْمَاعْ ۽ وا. جس بيس مولاناعمران خال صاحب کابيان هوا اورايک ڇار جماعت کی تیار ہوئی رید بہلی جماعت تھی جو جمئی ہے وہل کے لئے روانہ ہوئی ،ازب جماعت میں حفزت مولانا محمد عمر صاحب یالن بوریؓ تھے۔ یہ ش<u>ام</u> کا آخری اور 1912ء کا ابتدائی زمانہ تھا، آپ کے ہمراہ حالی ملاؤالدین ، حالی عبد انرجیم جهاري ہو عمل والے حاجی حبیب تعلیم الدین وغیر و تنف میں حاصت و تند ، تجر احمد آبار، سيد هيور، ميمالي ميالن بوران مقامات پراکيک دوون کام کرتے او سهُ دال نظام الدين اينونجي، چندون والى بن كام كرك اس جماعت كو كلكته روانه كرديا. حفرت مولانا محد عمر صاحب سہاران بورے ویل مرکز علی واپس تشریف ل ع، چونک آپ نے تین چلہ کا ادادہ کر لیا تھا، آپ کو جماعت کے ہمراہ میوات میں بھیجا گیا م کچھ عرصہ کے بعدائمی تین جلہ میں آپ کے: ارز کو فیشکی كا عارضه لا حق موتمياء اس لئ آب كواب وطن كمشامن وابس بيج وياكيا، آب نے الن بُور مِن ما برکیم حضرت مولانا محد نذ مر صاحبٌ سے بیندون علان كروايا ورافاق بوكيا. آب بمبئ يبوغ كرايية تعليي شنل من معروف بوك (ای مغریس معزت کی مولانا تھ پوسف صاحب سے بیعت کرلی تھی)اس کے بعد کلی مختل کے ساتھ گاہے گاہے چار اشرادان کے لیے نگلتے رہے ایبال تک کر ایک جماعت فی المامین ویل سے بمبئی پہونچی ، جس نے آپ کا جارہاہ کی تعکیل کی اور آپ تیار ہو محکے (ای بعد والے میزر ماہ کے بارے میں آپ

بیان میں فرماتے کہ میرے جارماہ پورے تبیس ہوئے اور خدا کرے نہ ہول) جب آپ نظام الدین پہو نچے اور وقت پورا ہورہا تصااور تعلیم کا ایک سال باقی تھااس لئے حضرت بی نے تعلیم ممل کر لینے کا مشورہ دیا، آپ نے وو ہارہ دار العلوم دیو بند میں داخلہ لیااور لاٹ ٹی میں فراغت حاصل کرے مرکز نظام الدین واپس پہونچے (۱)

حضرت جي مولانا محديوسف صاحب كي جدوجبد اور نيز فكر اور كر هن کے اعتبارے من جانب اللہ اس کام کو پھیلائے ، بڑھائے اور جمانے کی نت نگ را ہیں ود ایت کی جاتی تھی،ای اعتبارے ر جال کاربھی فراہم ہور ہے تھے، آپ کوجس طرح مجاز مقدس کی فکر محقی ای طرح یورپ کے ممالک جہاں الكريزى دال معزاك كي شرورت تحى اس لئ آب في على كذه يو نورى ك طلباءاوراسا تذہ کواس کام کے لگئے موزوں سمجھا،اوراس جانب محنتیں شروع كردين ادراجماع بحى في كرديا، انبي ليام بين مولاناته عرصاحب يالن يوري فراغت حاصل کرکے ہونج حکے تھے، آپ کوسٹ کے ٹیلے خور جہ اور علی گڈرد کی محنت کے لئے روانہ کیا، ہاری تعالی نے ابتداء بی سے خلوص ، ساد گی اور اس راہ کی محنت ومشقت کا عاد ی بنادیا تھااس اعتبارے آپ نے خوب ہم کر کام کیا اور ماہ رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتکاف مرکز کی معجد میں یورا کیا، دوبارہ ای جانب جماعت ليكرمحنت كے لئے رواند ہوئے ،وہاں كے اجماع تك كام كرتے رہے اجتماع سے فراغت کے بعد والیسی میں دونوں حضرت بی صاحبان مولانا محریوسف صاحب اور موااناانعام الحن صاحب نے باہم مشورہ سے آپ کے لئے تجاز مقدس کی بورے ایک سال کی تشکیل کی اور آپ تیار ہو گئے ، یہ و توت دین کے لئے بیر دن کا پہلاسفر تھا۔

र्भाष

<sup>(</sup>۱) ہے معلومات عالی حبیب نصیر الدین فیررز پوری کی خود نوشت یاد داشت سے ل گئی ہیں۔

www.ahlehaq.org

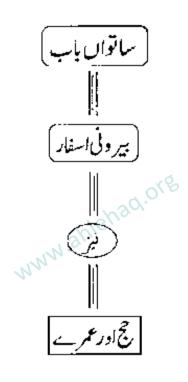

بجز جہاد مسلسل کوئی پنۃ نہ ملا افق افق میں پھر آیا ہوں کیمیا کے لئے www.ahlehad.org

# دعوت دین کی جد و جہدے لئے ہیر ونی ممالک کے اسفار پہلاسفر حجاز مقد س

محفل کون ومکان میں سحروشام پھرے سے توحید کولے کر عفت جام پھرے (۱) و توت دین کی جدو جبدے لئے آپ مختم بھاعت کو لے کر بمیک سے ۱۲ ارزی القنده هی تالع ۲۱ رجون ۱۹۵۱ منگل کوبحری جهاز سے روانه ہوئے، روا تکی ہے بیشتر بمین میں آیے نے اپنے جسم کاڈا کٹری معائنہ کر دلیا، چو تکدایام طالب على بين آپ كو، في د لي كامرض لا حق بيو كميا تماه و اكثر نے ربورت وي ك ان کامرض آخری ورہے برہے جو خطر وُزند گیاہے خالی نہیں ہے، لہٰذا ہیر ون کا سفر کسی حال میں مناسب نہیں ہے، وشتہ واروں نے مولانا کے سامنے سفر کے التواہ کے لئے یہ عذر اور مالتے چیش کیا، تو فرمایا کہ موت مقدر کی ہر جگہ آکر رہے گی، بھلااس سے احسن راہ ادراحسن جگہ کہاں نصیب ہوگی، الغرض تو کلاعلٰی اللہ مختصر بھاعت کے ساتھ رواننہ ہو کر جاز مقدس پہونچے اور وعوت دین کی جدو جہد شمی معروف ہو گئے ، عرب بدوس کے دیمیائوں اور پہاڑو ل پر جہال ان کی آبادی تھی جلت پھرت کرکے دعوت دین وراس کے اصول و آئین سے آگاہ فراتے دے، اس مل كاروائ ند جونے كى وجدے بدى مشكلات اور وشوار ہوں کا سامنا ہوا ، اس کے باوجود ان حالات محکل کرتے ہوئے کامل استقلال کے ساتھ کام کرتے رہے اور ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں حرم میں اعتکاف کیا اور ہوری امٹی المدیکے لئے اور وعوت دین کے فروغ

گی تکلیں وجود میں آنے کے لئے بیت اللہ کا غلاف کچو کر خوب و عالمیں کیں خصوصاً پورے مجرات کو سازے عالم میں وعوت وین کی جدوجید کے لئے باری تعافی ہے قبول کروائے کے لئے بھی خوب د عالمیں کیں، اور جھکے متم میں مختلف مکول کے حاجیوں ہیں تھوصی ملا تا تیں کرکے کام کو متعارف کروایا اور آپ نے ای سفر بیں اپنی پوری زندگی کا ایک ایک بل داہ عزیز کی جدوجید میں لگانے کے ایک بل داہ عزیز کی جدوجید میں لگانے کے لئے عزیم محم کیا اور باری تعافی نے اس کو شرف جو لیت سے نوازا، اس سفر بیں بیک فریقہ کے بھی اوا ہوا، قریباً مواسات کی وابوا، قریباً سواسات کی زمانے میں میں قیام کے بعد بلند عزائم کے ساتھ ووسر سے سال بمبئی سواسات کی خور میں بیل تھی دوسر سے سال بمبئی اور جس ڈاکٹر نے آپ کے سفر کے لئے زندگی کا خطرہ بتایا تھا وہ ڈاکٹر بھی دنیا تھا اور جس ڈاکٹر نے آپ کے سفر کے لئے زندگی کا خطرہ بتایا تھا وہ ڈاکٹر بھی دنیا ہے ۔ رخصت ہو چکا تھا

زی تعلّب ہر کلم آگاہ نیست اس الف پھیر کو ہر دل نہیں جانا ہے اار صفر عوسی اللہ اس ممبر محدودہ جمعہ کو تحدی جہزے بسبی واپسی ہو گی، بمبڑک سے حید را آباد کی جماعت تیار تھی جو آپ کے حوالے ہو گی، آپ اس جماعت کولے کر حید را آباد ہوتے ہوئے دیلی مرکز نظام الدین پہوئے، چند دنوں کے قیام کے بعد معفر ہے۔ کی مولانا محمہ یوسف صاحب کے تقم سے اپنے دطن تشریف لائے اور دھوت دین کی جدو جہدے لئے ابتداء کیورے محمرات کو اپنی محنت کا میدان جایا، میر کے اور کا آخر تھا (اس سفر کے کل این میرون کے ۲۳ سے تھے)

## حجاز مقدس اورمصر

### -1969 BITZ4

(۲)اس ستر کا آغاز حضرت جی مولانا فحد بوسف صاحب کی تفکیل سے موا

(ا ) اقتباس از خود توشت یاد اشت الحاج حبیب اند نسیو الدین فیروزی ری

اور مصرت جی مع قافلہ کے محیاز مقد س جانے کے لئے ہمبرگ نہو نجے ، پیمال حار دانا قیام رہ اِنصوبی وعمو می اجتاعات ہوئے، تشکلیں ہوئیں، کی بھاغتیں تکلیں، د مل مدراس، کلکته، حیدر آباد کیلتے پیدل بھاعتیں روانہ کیں ادر کئی جماعتیں سواری سے رواند ہو کی وال کے بعد حضرت کی بذرید عیارہ کرایی ہوتے ہوئے گاڑمقدس پہوٹے اورمولانا محر عمر صاحب ایک وفد کے ساتھ الرزیج الدون مشترات الرستمبر الششدا اقوار كوجميتي يت ومحرى جبازين ومحرين ووكر حجاز مقدس پرونیج اور عرہ ادا کیا، حرم میں فجرے کا بعد بیان حصیاء میں مطیم کے سامنے معترت کی کاارووش ہو تارب قریباً بتدویاک کے دوسو آ دمیوں کا تاف تھا وہاں پر ہیرون کے لئے تشکلیں ہوئیں، تقریباً پندرہ ملوں کی منامتیں افريقه، تدن معر، شام عقر موت اور سودًان وغير وكي تيار : و سي- عفرت مولاء محد عرصامب بالن پورٹ کی جماعت جارماد کے لئے مسرروانہ ہوئی، روا گل ے پیشترا کی خط شخ اعدیث مفرت مون کا تھی ز کریا صاحب کے نام قر پر نرمای<sub>ا ہے</sub> جوزر خ ذیل ہے۔

از درسه صولتیه کمه تمرمه بسعود ی مرب

ا تمرم و محترم فو والحجد والكرم حضرت مشخط الحديث صاحب و مت برئ تيم المسلام عليكيو د و حسة الله و يو كانه

حضرت والدخیریت ہے ہوں سے ہم بھی خبریت ہے ہیں، انحد ند عمرہ کے لئے تقریباً وہ سوافراد ہندویا کی وغیرہ کے آئے ور روزاند حضرت جی مدخلہ کا بیان ہو تقریبا کے ایک وغیرہ کے آئے ور روزاند حضرت جی مدخلہ کا بیان ہو تارہا، ترغیب نے تقریبا پندرہ سکوں کی جماعت مصر شام، حضرموت، سوزان وغیرہ کی تیارہ ہوئیں، ہماری جماعت مصر بائے گئ، جاعت جاد بی دعا فرما کیں کہ جس علاقتہ میں جماعت جاد بی ہے وہاں محجے اُسولون پر کام کریں اور بیسنر اخطاص وایمان واخلاق کے جاد بی ہے وہاں جائے گئی۔

ساتھ ہاری اصلاح کا در بعد ہے ، عربی زبان پر بوری قدرت بین ہے ، آپ کی وعامت اللہ تعالیٰ آسان فرمادیں۔ وہاں سے جماعت کی جادے اور حمی علاقہ کو جھوڑ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کام کرنے والے احباب کی مدد قرمادیں اور کام زیادہ ہو تارہ برچھوڑ ہوئی کا کام کرنے والے احباب کی مدد قرمادیں اور کام ہوں ، اگر جدایات کا کام کی وجہ ا

فقطوالسلام بمحمر عمر<u>ا</u>لن بوری

اس کے بعد آپ جاعت کے معرید نے، آپ کی سادگ، جفائش اور خلوص نے اثر دکھلیا اور جہاں گئے وعوت وین اور اس کے اصول و آئین کا خوب تعارف کروئیا اور معری لوگ خوب اثوس ہوئے، تقریباسات میٹیوں کے بعد جاز ہوتے ہوئے بح کی تحاذیش اور مفیان المہادک ایک الید اور بارج زائدا، جعد کو سمی بہو تچے اور وعوت دین کے لئے بدستور کیجرات کے دورے شروح کردئے (کل ایام ۱۹۳)

### سفرسيلون

۱۳۸۰ مالت ۱۳۲۰م

(۲) ۲۲ روئے الاول ش<u>کا</u> ساار سخبر ش<u>افاہ بدھ کو جنوبی ہندہ حنش کوڑی</u> سے بحری جہاز کے ذریعہ قلائی منار ساون پیوٹے، چند دن قیام کر کے اجماع سے فراغت کے بعد ۸ روئے اٹ کی شکاتھ ۲۰۰۰ رسٹیم شافاہ جور کوای راست واپسی ہوئی (کل ایام 18ون)

(ا) سوارج سوانا بانعام الحمق

### حجاز مقدي اور شام

### الاتحاط الاقام

(٣) حضرت كى مولانا محد بوسف صاحب في الله مجرات كى تشكيل فرمائى که ایک د فعر لے کر خاز مقد س پہو نجاہے، چنانچہ مفزت مولانا محد عمر صاحب بالن بورئ ادراحیاب نے فکریں کیس ادرخصوصی ملا قامت کر کے کئی آدمیوں کو اس سفر کے لئے تیار کیا اور حضرت مولانات وفعہ کو لے کر سمار رہے الرقی الاتلاه ۲۸ متمر لالا جمرات كوبميني سے بذریعہ بحرى جہاز بھر واوربیت المقدس ہوتے ہو ہے کہ پہونچے اور دوسر اعمرہ کیا اور حضرت کی صاحبان مع قافلے کراچی سے ظہران اور بہال سے کمہ کرمہ یہو تج اور بروگرام شروع ہو گئے وبعد فجر معفرت کی مولانا محد پوسف صاحب کا عام بیان ہو تا جس جس عرب حفرات اور مہاجرین کافی شریک ہوتے اور تعمل و کچیں اور و لجعی ہے بالون كوسفة ، كذشته كى بد نسبت اس سفر على اوك كافى مانوس موسة اور فضا ہموار معلوم ہور بی تھی، تمام مجلسوں اور اسور میں بڑے شرق و ذوق سے جڑتے ربادركى خصوصى حفرات سے بحى الما قاتى كيس، بعد مغرب موانا محد عمر صاحب پالن بچرک عربوں کے مجتمع عمل عربی عمل بیان فرمائے دلوگوں کا عام ر عِلِن توى ديكهن موسئ مريد كاسالاند اجمَلُ بحى سط كرليالوراس اجمَلُ سے بیرون ممالک کے لئے قریبا اٹھارہ جماعتیں بنیں اور قائلہ والوں ٹس ہے احباسیدنے مزیدتین چلوں کے اداوے سکتے ، جن کی جماعتیں بنائی حمیک ، مراحش مولانا سعیداحد خال صاحب کے ساتھ بمصر مولانا لیکٹوب صاحب سہاران پوری کے ساتھ ، شام مولانا محمد عمر صاحب پائن بوری کے ساتھ جماعتیں لئیں ، مولانا نے شام ہے ایج ایک کمتوب عمر، ایسے تاثرات کومر کز نظام

الدين مين اس طرح تحرير كاين.

" الحمد منّد ٣٣٧رد ممبر<u>ا ١٩١١</u> كوبهم لوگ ملك شام مي شهر دمنتي مين داخل بوئے بیاں پرنجی عرب حعرات کوخوب متوجہ پایا، ان کیاؤ کاہ ہے اور مجاہدہ اور فطری اوصاف قابل رشک ہیں جو ہمارے بیہاں بہت ہے مجاہروں کے بعد مجمی کم میسر آتے ہیں دوان کی فطرت میں داخل ہیں، لیکن ان میں مغربیت غلبہ یاد ہی ہے و قباس چروں اور معاشرت میں اتنی تبدیلی آچکی ہے کہ پیجانامشکل ہوجاتا ہے، عور توں کی بے بردگی ہے دل میں کانی چوٹ پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن وصدیث دوین کی باتوں کی اتنی عظمت ہے کہ جب بھی سنتے ہیں فور آمتوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کے نظری او صاف ان کی رہنمانگ کرتے ہیں مما تھو نگلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہم نے منب خط لکھ دیا تھ، دھتی سے حلب بور سو کلو میٹر سے بحر بھی صرف خط پرایک جماعت حلب ہے دشتی آگئی جو ادارے ساتھ رہ کر دین پر محنت کرتی ہے ہم لوگ ۲۰ رونمبر کوانشاہ اللہ ذشق کے جلب جارہے ہیں ، عربول بیں بہت بی بھرنے کی ضرورت ہے ،ان کے فطری او صاف۔۔ استفاده كاموقع ماكب ادرانيس فررأدين كالكربيداموجاتاب

دومر ككتوب مِن تحرير فرمات إلى:

" کمک شام بھی آٹھ ون قیام رہا، وشش ہے قورا حلب رولا ہوئے، حلب ہے وشک شام بھی آٹھ ون قیام رہا، وشش ہے وشرا حلب ک ہے وشش کے لئے کچھ احباب پیدل رولا ہوئے، باتی احباب حلب کے اطراف بیں مولانا عینی مخد صاحب کے ساتھ کام کریں ہے، شخ سعید جراب نقذ ساتھ نظے، فائز بریکیڈ والے احباب کو جماکر بات کرائی اور روزان کی تعلیم کے کرائی، شام کے کچھ احباب مواق کے لئے بھی تیار ہوئے، مولانا عینی صاحب نہیں رولا کریں ہے، شخ سعید جراب صاحب لہنان کے لئے آبادہ میں و آبتی ہو گئے جا کیں گئے و شخصت معرکے لئے آبادہ ہیں،
وشق میں شخ کمانی سے طاقات ہوئی، بہت فوش ہوئے، ہوے علاوش ان
کاشار ہے وامت کا کائی در دان شی بلیا گیا، متجاب الدعوات ہیں، پچھنے سال
عدید منورہ میں بھی طاقات ہوئی تھی، خداکی تجین تاثیروں کے جیب
وغریب دانعات سائے اور ہندوستان آبنے کا وعدہ کیا، ہو تی ہائے ان کے ماسٹ رکھی گئا، وشش میں بھی بغتہ داری اجتماع جعرات کا ملے کرد کھا

ب مدفداكر بي الجد جائد (<sup>())</sup>

شام بین مولانا محمر عرصاحب کی جماعت کام کرر ہی تھی، اس اٹناہ میں مرکز و ملی ہے ڈاکٹر خالد میدلیق کے ہمراہ ایک جماعت شام والی جماعت کی تصریت کے گئے بھیجی گئی،اس جماعت میں کرمٹل امیر الدین بھی ہے ،اس جماعت کی آند کے بعد مولانا محر عرصاحب مع البینے احباب کے میار اوابورے کر کے تج ك ار ال سے حجاز مقدس بہوئے اور فج كے موقع سے فائد واتعاتى ہوئے حر مین ہنی، مز دلفہ وعر فات میں مختف بکوں کے حاجیوں میں خوب جم کر کام کیالور ان لوگوں ہے رہا تعلق بھی قائم کیا تاکہ جب ان مکوں میں جماعت لے کر جاتا ہو تو متعارف لو کوں ہے مقامی طور پر رہبر ک اور کام میں تعاون لیا جاسكے والحمد للہ اس كے بعد و الے سفر ول ميں ان متعاد ف حضرات نے خوب تعادن بھی کیا، جج سے فراغت کے بعد پھر ایک جماعت شام کے لئے تیار کی جس میں قاضی عبدالوباب صاحب اور موسی بھائی بابر سے ایس ام سے ستر میں مقام موسل میں قاضی ساحب کے دماغ براثر مواجو میجرات میو محنے تک ر ہا<sup>(۲)</sup>مولانا تحد عمر صاحب عمر اق ہوتے ہوئے بر اہ بھر ہ بحرکی جہازے کیم صفر الم تاه مرجولال التعلق بره كرجمين يبو في (كل ايام ٢٥٨)

(١) سواغ يوسف (٢) خرد توشت ياد داشت از جناب تعيير الدين صاحب

ادر مو آومیوں کے قافلہ کے ساتھ پورے گجرات کا دورہ کرتے ہوئے مرکز نظام الدین ویلی محکے اور بھی موقع تھاجگہ جھزت بی موقاتا ہوسف ساحبؓ کے سامنے چھائی میں ہونے والے بڑے اجٹر کا مشورہ رکھا گیا اور حضرت بی نے ستھور فریلاجو میں بولے آخری وفول میں بوٹ بیانے پر ہوا۔

جماعت کے ہمراہ ایشیا اور بور پ کے چود ہ ملکوں کا دورہ

#### 4197F BITAF

(۵)اس سفر کا آغاز اطراف پاکن پورے جھائی مقام میں ہونے والے برسة المقات مواجو الثالوك أخرى وأول عن مواقعا جس عن معترت ال مولانا تھ یوسف معاصب مجرات میں کہل سر تبد تشریف ایائے تھے ماس موقع یراندرون ملک کے لئے کی جماعتیں اور پیرون ملک کے لئے بندروجماعتیں بنیں جو اار رمضان المبارک عثمالہ ہے اور فرورای الالاء جعرات کو جمعی ہے ا یک مما تھے بحر نیا جہاز ہے روانہ ہو کیں، معٹرت بی کے الن بندرہ جماعتوں کی تنتیم کی ذمہ داری مولانا محد عمر صاحب کے حوالہ کی ان مخلف مکول ک جماعتوں کوبھر و جا کتھیم کیا گیا، نیز مولانا محمد عرصاحب کے ذمہ اپنی جماعت کے ساتھ چودہ ملکوں کادورہ کیا گیااور ہدایت کی عمیٰ ایک راستہ ہے جانا ہے اور ووس سے راستہ سے لوٹا ہے ، تاکہ مخلف ملکوں کے طور طریقے اور الن کے حران سے واقفیت ہوسکے اور بوقت ضرورت ان کے حزاج کے اعتبار سے ر ہنمائی ہو سکے، لہٰذا موازنا محمد عمر صاحب اپنی جماعت کو لیے کر بھر و ہے بغداد کی طرف رواند ہوئے، پھرسوریا، لبنان، مصر، لیبیا، شولیں،الجزائر، مر اکش میں کام کر کے والیل شروا تیون فرانس برکی ،ارون سے نجاز مندی ان تمام مقامات کی کی جگہوں میں کام کیا، خصوصاً الجزائر بیں سب سے بیٹی

جماعت آپ کی پہوٹی اس ہے بیٹتر کوئی جماعت نہیں گئی تھی، جو نکہ انجزائر فرانس کے تالی تھا، تازہ آزاد ہوا تھاہ یہ بری مشکل سے دستیاب ہوااور کوئی در شوائر ہول کا سامنا ہوا، میر وقتل کے متیجہ بیں قبین اُمریش بھی ہوئیں اور انحد داللہ دہاں کے گئی بڑے مقالت بیں دعوت دین اور اس کے اصول دسکین کا خوب تقارف کروایا اور لوگوں نے ہندوستان آنے کے لئے بھی دعدے کئے، اس کے ابعد آپ کی جماعت مراکش گئی، یہاں آپ کی بیدوس کی بماعت تھی اس سے بیشتر حصر سے مولانا سعید احمد خاں صاحب کی جماعت گئی تھی ریہاں پر بھی خوب کام ہوا الجزائر اور مراکش کے حالات کے خطوط و ہلی مرکز میں ارسال کے جی جی بہروری ذیل مرکز میں ارسال کے جی جی بھروری ذیل مرکز میں ارسال کے جی بین بجروری ذیل مرکز میں ارسال

طبرق سے الجزائر پیونیجے میں تقریبہ ۱۵ میل کا فاصلہ ہے، جس میں کسی خاص سواری کا انتهام نہ ہونے کی دیے ہم سب نے ایک رات بنگل میں بہاڑوں پر ٹیموں میں گزاری الجزیز کے عدود پرایک سر تھی کو بھیجا، وہاں ہے . \* ہم کلو مشر کاسفر کر کے دو موٹریں لیکر ہولیس والے لیٹے آئے ادر حدد والجزائر میں ۱۴ مرابریل کوجمیں واحل کیا، کرامیہ وینا جیا ہا تو دیس کردیا در کہا کہ تم جارے مهدان مودسالها سال بعد شکلیس د کھتے کوشتی ہیں، یہت ہی خوشی کا ظہار کیا، اب تک وہ ممالک تھے جہال کام کا یکھے نہ کچی تعارف تھا،اب ولکل اٹسی جگہ پر آئے ہیں جہاں! نماکام کو کو کُنٹوں جانباہ لیکن چربھی خدا کی غین مد دیں ساتھ تھیں، کہیں کوئی پریشانی تیں ہوئی، ویلے سال موسم مجے میں کام کرنے کا موقع طا تھاادر ہر ملک والوں سے انگ الگ بات کی تھی ہر ملک میں ایسے زحباب لیے نجو بچھینے سال حج عمل سن بچکے شے وان سے اور ول میں بھی فضہ بی واس طر ن الجزائرين بمي احباب للي معجدون بين اترفي من يجمد احكال بوء تقاه ليكن ا ساخیوں کے جنے کا دجہ سے ہر مک کامجدی کملی ملی تعیم حق کے الجزائر میں

مجى برجكه مساجد ى يش قيام رباء كهيمى بريحى بوشل عن عفير نانبيل بوار ساتحيول نے یہ ملے کیا تھاکہ مجدول میں بی آیا مورہنا جائے جائے چھ و شواری بی سے مسير كھلے، اگراى طرح احباب مساجدى بيس جيس تو ہو تلوں بيس تغير نے كى بالكُل ضرورت نديث، ملك الجزائرين رائے كے ٥ مقابات پر ايك ايك دو دودن کے لئے کے ارفا ہواادر ہر جگہ سے نقد لوگ نکلے، مزاب، فسطنطنیہ، الجزائر العاصمه ( بعني دارا فكومت شهرالجزائر) دهران ، تلمسان مقامات بر میرے، ہر جگہ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ کافی مجاہدوں سے محزرے میں ایمان و توکل کی کانی حرارت پائی گئی، قر آن من کرممور ہو جاتے تیں، قرآن سناکر جس قربانی پر جاہو کھڑا کردوہ زعرگی میں ساد گی۔ جفائشی، اخلاق متانت، سنجيد كي برتيمو في بزے ميں ياكي، ايمان ويقين كي باتو ب كوس كر أتحمول من أنسو بحر آتے إلى وقرالها تحد علنے كوتيار بوجاتے إلى، علاء وستلم من مجى كانى تواضع يال، بر فرد جهاجانا بادر بار بار براعت كر سميخ کامطالبہ کرتے ہیں،اس دفت الجزائر والوں کو بہت سنبالے کی ضرورے ہے، جوش وجدبه إلى جا تاب اورو بن كوفار غر كمنا نبيس جاب، كاش كه وت قوری طور پر احباب کاالٹ مجیم ہو تارہے تو یہ طقہ بورے عالم میں دین کے زعما كرتے كاسب بن سكا ہے ،شمر الحيرس كے بندرگادير تيان ميں مجى كام ہوا، مخاز میں اندر جاکر بھی کام ہوسکتا تھا تکرونت نہ تھا، الجزائر میں از حریکے کا فی علماء آتے ہیں، ہر جگہ درس کے صلتے ہوتے ہیں، لو کو ب سے مقالی کام کا وعدہ لیا ہے ،الجزائر سارا بہاڑی علاقہ ہے تحر موٹر ادر ریلوں کی بہت سبولت ہے، موٹرول مربھی سفر کی سنتیں اور ریاض الصالحین کی حدیثیں بیان کرتے رہے، عام طور پر نوگ بیان شوق سے سنتے تھے اور وہیں لوگ اسکا شہر کی محید عن الاست من كام شروع كرت بى جوم كا بحوم جم جاتا تما برجك سينكوون

اوگوں میں بات ہوئی، ساتھیوں کا تھارف بھی کروایا ، تمباری طرح کاروباری اوگ نظام میں بات ہوئی، ساتھیوں کا تھارف بھی کروایا ، تمباری طرح کاروباری اوگ نظام ہیں اور موجودہ ہے ویٹی کا فور آوساس کرے دین میں کا میالی کا یقین کرے اس طرز عمل میں انہیں دین کا چھیلٹا نظر آجا تا ہے ، کمی ملک میں کوئی انگر آجا تا ہے ، کمی ملک میں کوئی انگر کا دین کا تھیلٹا نظر آجا تا ہے ، کمی ملک میں کوئی آگر دین کا محت ہے ملک کوئی آگر دین کا محت ہے ملک کوئی آگر دین کی محت ہے ملک کوئی آگر دین کی محت ہے مادی جان وال آلوائے (ا

مرائش بمرائش افریقہ چس عرب ممانک کا آخری ملک ہے،اس کے بعد جبل الطارق **بزنل**ب اورانسین کا سرحد شر دع ہوتی ہے۔ حضرت مولانا تھر عمر صاحب یالن یود نگاسین کتوب میں حسب ذیل تکڑات کا ظہار کرتے ہیں۔ "معهرايريل كومراكش كي مدود ين داخل دوئية مجرب وْساني ماه ين يبنج وبيمن جرملك بمن بغنة عشره كزاد كركاني كام كاموقع ملاء مخلف مقامات على كام بواءد جده صدور پرشير بي ، دودن قيام كيارو نغر ( جومي) ساتھ لے كر تازه، قاس، كمناس جانا موا ، جر جكد سے لوگ ساتھ فيك و تازه ايك دان کے قیام میں انفر ساتھ قط، قاس میں تمن دن کا قیام رہا، برار کے اور مجمع مواد مخلف مساجدے ہم آئے میبال پر مدرسہ براد سال سے ہمی برانا ہے، جامع ازبر سے بھی ہرانا، طلبہ اور عدد سیمن مجی داست کے بیال ٹیں آ ہے ، سمات فغر نکلے، مکناس میتیے ، وجدہ اور فاس کے احباب سماتھ میں ،الشیخ تھی الدين بلائي صاحب سيدملا قات بوئي جوحعرست مولاتا بوالعمن علي ندوي مد ظلر کے استاذ محترم ہیں، ان کے درس میں بیٹنے کا موقع ما،احادیث اور فقه برکافی عبورے، حاضر دیائے، حاضر جواب متواضع عالم بیں، دوران ورس مجمع کودین کی اس محنت کی طرف متوجه کیااور فرمایا که جرسلمان بربه

<sup>(</sup>۱) موارخ يوست

کام فرض عین ہے، جاہے عالم ہویا جائل، ہر ایک براس کی استعداد کے مطالِق فرض ہے،اس کام کو چھوڑنے والے پر قیامت میں کر دنت ہو گی، پھر قرآن وحدیث کے ایسے والاکل ویدے جوکہ ہم کو بھی پہلی مرتبه علی ہوئے ، خالیٰ وقت میں مہاتھیوں ہے اورو میں کہلواکر عربوں کے سامنے عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے میکھ ساتھی ماشاہ اللہ عربی میں وال بیاے میں ، بال صاحب عربي من تقرير إحليم وتشكيل الحنت بحي يجو كريلي بير وعافي حبيب صاحب بمى تعبيم وكشت اوثغييم كرتي بين اوركشت توعربي زيان بل سبجي کر ليتے ہيں، منج کي تماز کے بعد جھ نمبر دن کا زاکر وعر بي ميں بھي ممجي مجمی ہوتا ہے اور بھی ممی اردووالے احباب مستقل گفتگو ہوتی ہے تاک ان کے جذبات ہے دیں اس تھی خوش میں جیستیں بڑھ رہی ہیں ،اس کے باد جود که اکثر صعفاه نازک طبیعت جن اور جوان بھی امراض کی بناہ سر بوڑھے نماییں الیکن کام کی برکت ہے سب جل رہے ہیں اور طبقت ہیں ،ان کی ضبیتوں کا کائی کاظ رکھا جاتا ہے ، پھر بھی مجابرہ کی سعادے من جانب اند نصیب ہوی عاتی ہے،اس پر مجی تلت طمئن رہا ہے،۔ کام کی کرامت ے ، تعلیم ، ذکر ، گشت ، بان ، نوا نل ، خدمت گزار ی سب کام ابترام ہے بوتے جن مرات جھوٹی ہونے کی وحد ہے بسااد قات تبحد چھوٹنے کا قلق احباب پروہتا ہے پھر بھی کبھی عرب معزات تازہ وم ہوکر نگئے ہوتے ہیں تو تبجد پڑھوائی دیتے ہیں، سب ہے مشور ہیں بیلے کیا ہے کہ بورے ملک بیں کم از کم ایک جگر جم کرایک محتت ہوکہ وہاں کے لوگ کام کے اسولول ے واقف ہول اور اور فیج تھے کو جانیں اور کام مجڑنے ترویں روہی حضرات مك كے دوسرے مقالت ، كام يونواسكن، اور برچك والے ان سے . مشورہ لے کر کام کرسکیں تاکہ ہماری خیر موجوہ کی ثن بہاں مقامی کام چلتا

<del>www.ahlehaq.org-</del>

رہے۔اور خطاو کتابت سے رہبری ہوتی رہے،اصول کھلنے پر توب حضرات ہم سب سے گئی گناہ زیادہ کام کریں گے، ہمارے علاقوں کے لئے بھی کچھ حضرات وجده و غيره التار و ع بي جوياسيورث كي فكريس بين، صرف دودن ساتھ رو کر تیسرے دن خصوصی مجلس میں بات ہوئی، بہتے ہوئے آنسوؤل کے ساتھ مصم اراد و کرکے نام لکھوائے اور قانونی کوشش میں لگ مجے، عید کے دن رباط آگر ملیں محے، ہارے ساتھیوں کامشور دے کہ شہر رباط اور اس کے اطراف کے ویہاتوں میں فضا بنائی جائے، کیونکہ یہاں مولاناسعیداحرخال صاحب نے بھی زیادہ محنت کی ہے، انہی کو آ گے بڑھایا جائے اور اتنی مجنت ہو کہ خود گشت و تعلیم ، اجتماع بلکہ جماعتوں کو خود لے کر چلنا، بلکہ دوسر ول ہے چلواتا ہر جگہ کی تکمرانی ر کھنا، یہ بات ان میں پیدا ہوجائے۔اب شدید دعاؤں کی ضرورت ہے، ملک کے ہر ہر شہر میں عشرو عشرہ گزارنے کے بجائے ایک مقام پر جم کر محت کی جائے ،انہی کولے کر پھر مختصر وقت کے لئے دور اور نزدیک کے مقامات پر جاگر انہیں ہے ہر جگہ جوڑ کرادیاجائے ، یہ زیادہ مغید ہوگا، رباط کے شہر ادر دیماتوں کا بار بارا ختااط ہو، شہر کے لوگ دیہات اور دیہات کے لوگ شہر میں یوں بار بار الث پھیرے انشاء اللہ کام کی مستقل فضاین علی ہے، مکناس سے کافی احباب کے ساتھ زر ہون جانا ہوا، زر ہون ہے رباط حاضری ہوئی، بائیس عرب حضرات ساتھ تھے، سب کا مسجد میں قیام رہا، عید الاستی رباط میں ہوئی، ۱۹رمکی بروز سنیچ ببال عید موئی، جعد کوجی بواه ۵ کو قطر ه جانامو ۸۱ متی کو رباط والسيى موئى، قطر ك احباب ماته مين، كى احباب ياسپورث بنوارب میں اور مقامی کام بہت فکرے چالو کرایا جارہا ہے جاری والیسی بورپ کے رائے سے ہوگی،انشاء اللہ البین (قرطبہ) فرانس (بیرس) برمنی، ترکی،

www.ahlehaq.org

عراتی اوتے اوے وائی ہوگی ای ترتیب سے عربوں کی جی تیادی ہے، وعا کی در خواست ہے اللہ تعالی قبول فرمائے اور آسان فرمائے <sup>اور)</sup> ا يك دوسرت مكتوب يس اسية مزيد تأثرات كاللهاد كرت بين. " ربلا دالوں كوديبات ميں مجرلا كيا، كاني جمع سراتيم ربتا تيا، تعليم، گشت، بیان ، ز کر و تھیل کی مشغولی کے ساتھ اصولوں کا فراکرہ اور کام کی نزاکت بار یار ان کے مراہنے آئی دہی، اور ان معزانت کے ذیسے یہاں کا مقائ کام کیا حمیار باط میں جائع عکاری میں بفتہ واری اجماع ر کما کیا، شردرا کا ایک دوجعرات چی بم لوگ تر یک دسته اس دی حغرات ای كوجلات إن وافي موجودكي ش سارے كام البيريا يكرائ من وصومي ادرعمو کی محقیقوں بھی وہ والوگ جاتے رہے۔ مشورہ بیان اور تشکیل بھی اخبیں لوگوں سے کرائی والزار کی مومکھنے کی جراعت کا لیے جانا اٹھیں کے ذے رباه رات محی مقامی توگ معجد ش گزارتے ہیں، کھانا اپنے اپنے کر دل ے الے کر آتے ہیں، کھانے اور سونے کے آواب، تیجہ کے فضائل وہی لوگ بیان کرتے ہیں،اور مساجد میں بھی بعض جگہ مشت ہورہاہے، بورے زباطش جیب چل مال ب اتبیں سے بروکر کے ساراکام ہم میں سے کچراحاب د مولیاتی کے لئے مختف مقالت پر مجے ، یعنی جن حفرات نے مارے علاقوں بی آئے کے ارادے کئے جی ان کو پاند کر تااور یاسپورٹ کی ترتب دینااور ان کے اعذار وغیر دیمے حل کے لئے مخلف مقلات کامنر مواه بمرر بلغاو فناجوا والحمد فقد مقاعي حشرات خوب كام كررب إي، يمر رُباط کے ٹیں احباب کونے کردار بیناجانا اوا تاک دار بیناکا مثان کام بھی الل رباط می سیلمالیس واربیشاء کی دو تین مجروب میس کام کرے تین دن -

<sup>(</sup>ا)پوارځيوست

کے لئے قریہ حجد بیس جو ۳۵ کلومٹر درہے، بچاس حباب کے ساتھ جاتا وا
ادبان جاکر وار بیضاء کے مقالی اجتماع کا نقشہ بنایا، خصوصی محکول بن ہمارے
علاقوں کی تفکیل جوئی، کائی نام آئے، واللہ تعالی ان اوگوں کیلئے آسان فروئے۔
وار بیضاء بیس بھی جعرات کا اجتماع جائے حضاری بیس رکھاہے، تقریبا
میں۔ ۵۰ عربوں نے رات گزاری اور اپنا اپنا کھانا لے کر آئے، دو بناعتیس
تھوڑے نے تعوارے وقت کے لئے پیدل بھی تغیس ۱۰۰ کلومٹر رباط سے صرف
عرب حضرات تی چلے اور خوش رہے، الحمد نقد بعض احباب عربوں میں اپنے
ہوگئے ہیں جو بھاعت لے کرچلیں اور چند احباب الل شوری تھے کے بھی اللہ نے
وے مجوساری تر تیب کو جاتا سکس مبلکہ ان ہے تی چلوانے کی سمل ک ہے۔

وار بیضاء کے بوے بوے علم وستائ اجماع می آئے، اور بہت ہی مطمئن ہو کر تاکید فرمانی اور ان کے مریدوں نے جو ہمادے ساتھ فکلے تھے ا نھوں نے خبروی محمای سب سے بدمشائع بیان میں آئے اور ہم بھی ان ک روحانی تو جہات کینے کے لئے ان سے مطار ہے دیمیاں آیک بہت بوے عالم اور ش میں اور بہت ہی غرر میں، حق کو ہیں، بادشاہ بھی ان کا حتر م کر تاہے، اس سال مج مجم کیاہے ، ان کے مریدین اکثر ساتھ دے دہے ہیں ، شخ بہت ہی ر تیں القلب جیں، بہت روٹے جیں۔ جج میں ار دو حلقہ دیکھ کر اوراس کی ہاتیں من کریہت متاثر ہوئے تھے ان کے آنے سے پہلے الیان کے معتقدین نے ہذرے اس کام کواچھی لمرح اینالیا تھا، رباط میں شیخ فرید معری نے انجیمی طرح سب ہے زیادہ اصولوں کو اخذ کیا ہے اور بہال کے سارے کا موں کا انہیں کو فرمدوار بنایا ہے، بر مقام کا کام و کھنااور اصولوں کو باقی رکھنا اور تھا و کتابت سے مشوره لینے دمان کے سروہ ، ہمارے عذا تول میں آنے کے لئے بالکل تیار ہیں۔ ۸رجون کو ۶۲ عرب لوگول کونے کر مر انکش شپر میں پینچنا ہوا، جو ۳۲ تاکلو

<del>·www.ahlehaq.org</del>

میٹر ہے،ان میں تجارت اور مازم پیشہ اور سر دور اور ہر طبقہ کے احباب تھے، رائے میں خوب تعلیم، ذکر، ادر نمبرول کا نداکر و ہواور ہر ایک کی استعداد کا اندازہ لگایاہ تاکہ آجے ان کے کام سیر د کر سکیں ماور بناعتوں کامیر بنایا جائے۔ مرائش کی مخلف مساجد ش کچیل کرزات کو مب جمع ہو جانے ہی اور عمر ك بعد بهى تين تين نفر كوبورك شهريس تجارو غيره بين كام كرف كے ك بیجا جاتا ہے، دوون خوب کام لے کر اور وقت اصولوں کے ساتھ گزار کر تیسرے دن خصوصی مجلس حضور اکر مرمین کشتیج کی دعوت کے ساتھ جاری اس وعوت کاجوزاور قربانچول پرانسنا، ملک وبال کے حذیے ہے نبالی ہو کر کئی، مدنی و در صد اِقِی کی بنیاہ ی باتیں کر سے میوات کے کام کی ابتداء اور معرت رحمة الله عليه (مونانا الياس صاحب ) اور معزيت كي ( مومانا محربوسف صاحبؓ)اور ان کے اعوان کی اس وقت کی دین جدوج پیداور ان کے عالم پر کیا اثریزے یہ سب کہہ کر اجائک دور کی تمین تین جلوں کی تشکیل کرلی عائے ہے واگر اللہ یا ک پاسپورٹ کے مسائل کو آسمان کر دے تو کا تی اس تبارین در ندان کوای مک میں جمیلا دیاجائے گاہ انشاہ اللہ لوگوں میں خوب استقبال بالأجاءا ہے۔

۱۳ سار جون بدرہ جمعر ات وار بیضاہ میں اجہاع بفتہ واری سے فراغت پر جمعہ رباط میں اور تنجیز اور اتوار ۴۸ کھینے کا ایک اجہاع تعطر و بیس ر کھا ہے ، جس میں مراکش ، وار بیضاہ ، رباط ، وجدہ ، تازہ ، فاس ، کمناس ،سلمہ ، طبر قد ، سید ئی ، یکی ، نقد م ، محدید ، فیرہ کے سارے ہی مقالت کے احباب کو جوڑ کر انواد ئی شختگو کے ساتھ انفذ جتنی جماعتیں نکل تکیس نکال کر پھر واپس کے نئے تیار شدہ ادباب پر منت کر کے جس وقت بھی تا سائی ہے احباب ل جا کی نے کرواپس مور نہیں نے کرواپس میں کے کرواپس میں احباب کی تر حب پر نکلنہ ہوگا ، وگا۔ موسل کی تر حب پر نکلنہ ہوگا ، وسی سے ،عرب احباب کی تر حب پر نکلنہ ہوگا ، www.ahlehaq.org

آخرت کا فکر اللہ کاذکر ، تمازوں کا خشوع ،ایمان کی قوت ،اخلاص کافور ،اخلاق نبوی ،اللہ کی بات کی عظمت کی ترویج کے لئے اللہ جاری اور امت کی جان اور مال کو قبول کرنے ، اور موت کے وقت کلر نصیب ہو اور عذاب قبر سے تھوظ دیور جنت کاوافلہ نصیب کرے ،ووزخ سے بچاہے۔

مراکش میں دار بیٹناء دانوں کے سامنے خصوصی بات ہوئی، آخر میں چار چار ماہ کے نام آئے، چھوٹ کھوٹ کرر در ہے تھے، ایک صاحب پر بے ہو تی می ظاری ہوئی، ان کے بیہ فطری صفات ہیں جو ہمارے بہاں مشکل سے بیدا ہوتے ہیں۔

۱۹۰۱۱ رجون کو خطرہ میں اجھاع ہوا، ہر جگہ کے لینی ہورے مراکش کے احتجاب تشریف السب تشریف السب ہوں ہوا ہوں جا ہا، اللہ احتجاب ہوا ہوں جا ہے استحاد مراکش سب جگہ کے لوگ ہے ، عربون کا بستر لے کر آنا اور ذکر و تعلیم ، بیان ، گشت ، تبجہ میں وقت گزار نا مجیب بنظر دکھتا ہے ، بین جماعت وجدہ کی طرف جو \* ہ کلو میٹر ہے ، سوار کھا اور بیدل کا مرتق ہوئی ہوئی چنچ گی، جا واہ لگیں ہے ، دو مرکی جماعت جا رہاد کے اس الرق اور تشہری جماعت طبح کے مراکش اور تشہری جماعت طبح کے مراکش اور تشہری جماعت طبح کے مراکش اور تشہری جماعت طبح کے ساتھ ایک جل کی تنظی امیر و مامور سب خوبش ہو کر افر تشہر کا جماعت الحد دند ہر جگہ کا مقابی کا موں کی تر تیب کے لئے جھیلے ۔ الحد دند ہر جگہ کا مقابی کا موں کی تر تیب کے لئے جھیلے ۔ الحد دند ہر جگہ کا مقابی کا موں کی تر تیب اس اجھاج میں قابوں میں آئی، قسلم مے وصفی اجتماع کے در میان عرب حضرات ایسے پھوٹ کر دور ہے تھے جیسے او لاد کے مرمیان عرب حضرات ایسے پھوٹ کر دور ہے تھے جیسے او لاد کے مرمیان عرب حضرات ایسے پھوٹ کر دور ہے تھے جیسے او لاد کے مرر نے بردوتے ہوں ، بدھر سے فالغد کا موت تھادا،)

الغرش جوده ملول كادور يكرتن جوئية بحرين بيدر بيد بحري جهاز ٨ ررئ الثاني ٢٠٨٢ هـ ٨ مراكست ١٢٢ مده كوسمبني تشريف لائة (كل بيام ٢٠١)

## سفريإ كتتان

#### MATIL STPIN

مشرق اورمغرل باکستان کاره او شوال ۱<u>۳۸</u>۳ به ۱۳ فرر وی ۱۳۹۹ به کوحفرت عی موادنا محد به سف صاحب کو آخری سفر همامیه سفر در اصل سفر آخری کا مقد سه هماه موادنا محد عمرصاحب مجمی اس سفر میس آب کے اعمراه منصر

مشر تی پاکستان میں ڈھو کہ ہے دورہ شروع کیا، ڈھاکہ میں قیام فرمایا ہور مختلف بنگبول پر اجماعات دون وہ حضرت تی نے فیط ب فرمایا، اس کے بعد سلبت تشریف سلے گئے میں کے بعد حسب ذیل مقامت پر اجماعات ہوئ تواکھالی، جا تھام منحقات جا تکامی دیناج پور، رائٹ شاہی، کھانا مفریر پور، ان تصبات اور مواضعات میں تشریف کے گئے اور شب و وزاجتہ عات ، خصوصی ملا قانوں ، مجنسی گفتگوؤی میں وقت گزاراء جماعتوں کی تحکیل کی اور بزاروں آومیوں کے تغویہ کو ایمان و تعین کی دوست سے معمور کیا۔

مشرقی پاکستان کے دورو کے اور مغرف پاکستان تشریف نے گئے ، کردی ، ملمان کھن جور، مُن ، دادل چندی میں اجتماعات ہوئے دہ ۴۳،۲۴،۳۱، برج کو دائے ویڈر کا تقلیم الشان اجتماع ہوا اس سہ روز داجتماع میں ہزاروں آ دمیوں نے شریک ہوئے ، انسانوں ہوا کے جنگل تھا، ہرطرف سے مختلف طبقوں کے لوگ آگر شریک ہوئے ، (اوراد قات دئے ) پھر اس ماری کی آخری ادر کی ناریخوں میں اسالار کم اپریل ہوئے میں دائے ویڈ کا آخری اجتماع ہو احضرت بھی کی بری پر اثر دون مردر تقریریں ہو کمی درائے ویڈ کی یہ اجتماع ہو تیمن دن تک جالیا کستان کے اس سفر کی جان تھا۔ ہزاروں نے ہمدتن کوش ہو کریا تھی شیس بدایات صاصل کیں ادرائی زیر کیوں میں دیل انتخاب بید آگر کے سے گھروں کو دائیں ہوئے اس ادرائی زیر کیوں میں دیل انتخاب بید آگر کے سے گھروں کو دائیں ہوئے اس کا دائیں۔ اجمار کا مظرور حقیقت شدیدنی نہیں ہے بکدویدنی تعاضاب میں فرمایا

اس کام نے احول ہے گادر کس کے دل میں در دید ابو گااور فکر کے گاکہ سید امو گااور فکر کے گاکہ سید امس کام نے اور اس کی درو بھری آ ، اور اس کی مورت بیدا ہوگی جیسے تا تاریوں کے زمانے میں ۲۲ لاکھ مسٹمانوں جس کا لاکھ سٹمانوں کو شہید کردیا عمل تھا، بھر معفرت شخ شہاب الدین سمر دردی نور اللہ مر قدہ کی فکر پر دروازہ کھا ، اکبرے وین البی برحفرت مجدد الف ٹانی تدس مرعے میں تھے دروازہ کھلا۔

اس سه روز د تیام میں منگل کو بعد نماز نجر ایک تقریر فرمائی، جو بہت ہی زیادہ ہم تھی، اس میں حضرت تی نے است کی قشر سکی کی۔

فرماً یا: مید است ہوئی مشقت سے بنی ہے، اس کو است بنانے میں حضور شرکتی نیا اور محام کرام پیالی نے ہوئی مشقتیں اٹھائی ہیں ،اور ان کے دشتوں مہود و نصاری نے ہمیشہ اس کی کوشش کی ہے کہ مسلمان ایک است نہ رہیں بلکہ کنڑے گڑے ہوں،اب مسلمان اپناامت پنا کھویکے ہیں، جب تک مید است

بينيو ئي يقد لا كام سادى وينا برجماري تقد

اگر مسلمان مجرامت بن جائیں قود نیائی ساری طاقتیں ال کر بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکیں گی ایٹم بم اور داکٹ ان کو ختم نہیں کر سکیں گے واگروہ تو می اور علاقائی عصبیتوں کی وجہ سے باہم است کے تکڑے کرتے رہے تو خداکی تتم تمہارے ہتھیاراور تمہاری فوجیں بھی تم کو نہیں بچاسکیں گی۔

مولانا کی اس بوری تقریریش پزاہوش وجانا کی تھااور اعتباد دیفین ، جراکت و بے ایک اور حق کموئی ہے اپنی بات فرمادے تھے ، ووسرے روز بدھ اسماری کو بعد نماز فجر تقریر فرمائی اور آخری تقریر جھرات کو بعد نماز اشراق جماعتوں کو رخصت کرتے وقت فرمائی ، مولانا رائے ونڈ کے بعد لا ہور تشریف لے کئے رخصت کرتے وقت فرمائی ، مولانا رائے ونڈ کے بعد لا ہور تشریف لے کئے www.ahlehaq.org اور وہال دودن قیام فرمانی جعرات کو بعد مغرب ہفتہ وادی اجماع ش جوہال پارک میں ہوا باوجو و تکلیف کے تقریر فرمائی اور دوسرے ون بروز جعد جان جان آفرین کے سپرو کردی رحمہ الله بین جان آفرین کے سپرو کردی رحمہ الله بین دبلی الایا گیا، جنازہ کے سپرو کردی رحمہ الله بین صاحب (۲) مولانا تھہ عمر صاحب بل بی پوری (۳) حافظ تھر مدایق فرج دالے (۳) قاری دشیدا حمد صاحب فرجی کردی ہی تاری دشیدا حمد صاحب فردیدی (۵) مولای الیاس میوائی (۲) میاں بی اسحاق میوائی (۵) حاجی احمد میسین جی پان چری التحقیم و بی ایک المرازہ میسین جی پان چری و بی کے پالمازہ میسین جی پان چری دائے دی الله سیم کی دائے ہوئی کے پالمازہ بی موادی الی سیم کی دائے ہوئی کے پالمازہ بی موادی سیم کی دائے ہوئی کے پالمازہ بی موادی الی سیم کی دائے ہوئی کے پالمازہ بی موادی دیا ہے ہوئی کے پالمازہ بی موادی دیا ہے ہوئی کے پالمازہ بی موادی دیا ہوئی الی موادی دیا ہوئی کی دائے ہوئی کی

# سغر زامبیا-روژیشیا-ساؤتھ افریقنه

### an me

حصرت موالناائل مرکز نظام الدین کے مضورہ کے ۱۸ر شوال دیں ہے ۱۰ ا فروری النظاء جعرات کو بمبئی ہے بذراجہ طیارہ نیر دلی پروینچ اور وہاں ہے۔ ملاوی کے اجتماع میں شرکت فرائی اور بزاروں بندگان خدا کو و عوت دین کی باتوں سے فیض یاب کیا، چرز اجیاروڈیٹیا ساؤتھ افریقہ ماریشش ہوتے ہوئے مجاز مقدس میں مج کی سعادت عاصل کرے ۱۸ ذی الحجہ عشر الھے مار ایر فی الالا اواتوار کو بمبئی والمیں ہوئی (کل ایام ۲۰)

سر ی لتکا

ے۸۳۱ھ ک۲<u>۹۱ہ</u>

حعرست بی تالث مولاناانعام الحن صاحب کادیاد فیر کاب پہلاستر تھا،

(۱) قباراستاز موارج مند

آپ کی معیت بی معترت مولانا محد عرصاحب پالن پوری اور دیگر رفتاه کا ۱۸ بیدای الاولی عشرت مولانا محد عمر صاحب پالن پوری اور دیگر رفتاه کا ۱۸ بیدای الاولی عشر الله ۵ بارا آست محله الماجه به کدر اس سے بذر بید طیارہ سلون کا سفر شروع ہوا، کو لیو کے اجتماع میں جارت کی جا متیں روانہ فرمائی، بورس کی جا محد کی جا محتی روانہ فرمائی، محمد برای الان کا رخ فرمائے ہوئے ترین بیانی آمد بورٹ، چھیر بیم اور وانم بازی ہوکر الار محمر بروز بیرو الی تشریف الاس کا کا کر کال ایام ۱۲)

## اجمّاع جياڻا(افريقه)

#### 😓 <u>ላ</u>ልግነ<sub>ፍ</sub> እየየነ<sub>ጓ</sub>

## سفر تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور، برما

<u>۱۳۹۲ھ ۲۷ آم</u>

نظام الدین و مل سے حضرت کی مولانا انعام الحسن صاحب اور مولانا محر عمر مار خروری کو عرصاحب پائن پورٹ مع احباب طویل سفر کے لئے کم محرم ، سار فروری کو بذریعہ طیارہ دینکاک ( تعالی لینڈ) پیونچے بہاں قافلہ کا آیام سید دار انامان میں موالور جامیس بہاں کی بزی بڑی مساجد میں بھیلادی محکمی سیال کے پانگے www.ahlehag.org

روزہ قیام میں ہونے والی محنت اور جدوجہد کا یکھے اندازہ مولانا محمد عمر صاحب کے مکتوب کے اقتیاس سے ہوگا تھے ہیں:

" عا الما فرور ك تك يتكوك بي قيام ربار مخلف مساجد من كام كيا، قيام مسجد دار الامان بين تفاه مسجد مارون مسجد الصاد السنة ،مسجد العيش مسجد مامع الإسلام؛ نير وين كام مواد الوار كينة الاسلام كي سحد بين جس بين سينكزول الن که متقدین تھے آ اور کھتے بات ہو گی محرصا حب ورتی ہزرے زجمان اردوسے تھائی میں رہے ، عربی سے تھائی میں بننج عبدالرحمان ترجمان رہے۔ حصرت آباد امت برکاتم کے بھی ارشادات مختف بکلوں میں ہوئے "(1) " بینکانگ ہے ۵ جماعتیں روانہ ہو کمیں۔ بینکاک میں ترجمہ تمل زبان میں ہوا، کیکن طائی زبان والے الگ پیٹے جاتے۔ ان ٹی الگ ترجمہ ہو تا تھا ستکابور بس بیلی دن مرکزی متجد میں بیان بوله طاقی زبان میں ترجمہ ہوا تشكيس موكمي، جعد كى تماز عن مخلف مساجد عن إحباب محرة ، معزت عى نے سید سلطان میں جد برهار پر سنیر اتواد کو کمیونگ سوسو کی سید میں اجْمَاعُ ہوا، احباب ایجھے خاصے جمع ہوئے سنچر کو تعلیم کے کئی علقے ہوئے ، ععرے بعد جماعتیں بن کرحشت عی حمیمی، مغرب کے بعد عام مجع میں بیان بواجس کے رووللا کی ماور حمل زبان میں ترجے ہوئے۔اتوار کو تجرک نہ زے بعد مولوی بارون صاحب کا بیان ہوا، ملائی زبان میں ترجمہ ہو۔ نام آئے، پھر تعلیم کے طلقے دس بیجے ہوئے، عصر کی نماز کے بعد پرانوں کے مجمع میں حضرت جی داست برکا جم کابیان ہوا۔ مشورہ کی ایک جماعت بنی جوسٹگاپور کے کام کو فظام الدین ہے بوج کر چلائی مٹی۔ مغرب بعد بیان ہوا، ملائی میں ترجمہ ہوا، اور تمل والے الگ بیٹھ کے تھے ان میں الگ ترجمہ

ہوا۔ پھر حضرت تی داست برکاجم نے آگر بیان فرباکر جماعتیں دخست فربائیں تقریبا 20 آدمی نظے این بھی انڈو تیٹیا۔ تعالی لینڈ اور ہندو ستان کے لئے جماعتیں بنیں باتی بلیشیالور قرب وجواب کی بنیں عرب حضرات مجی خوش ہیں س<sup>ون</sup>

اس کے بعد بورا قافلہ چہ ہارج کو بلیشیاسے بذر بعد رہل کو لا لپور ہوتے ہوئے سنگابور اور اور اور اور کو بر مارہو نچا موالٹا تھر عمر صاحب کا ایک گرای نامہ جو سنگابور سے برمانک کے احوال پر کائی روشنی ڈال ہے بہاں بیش کیا جاتا ہے لکھتے ہیں:

"منگار می برانول کے متورو کی ایک جماعت بنائی ہے جو ظرے کام كرے كى، منگامور سے روانہ ہوكر دوجك لميشيا بس ايك ايك دن كام كيا دونوں جک سے نقر احباب ما تھ فلے ، اچھا خاصہ قافلہ ما تھ جل رہاہے اینے ساتھی ہمی و قرافو قراس قلطے میں مگ کر موٹ کرتے ہیں۔ حضرت بح واست بركاتهم في مجى كى جكه فاقله ش بات كى درات كابيان فرمايا-قافےے مقال کام کی بھٹنعیل بات ہوئی تاکہ بر جکد مقال کام ہو، لیشیا کے بحیاب بہت قرم دل ہوتے ہیں رو تے بہت جلدی ہیں اسکیتے کا جذب مجی بہت ہے، بعض قریمان مجی بہت اچھے لئے جو بات جم کر کرتے ہیں ، النادوجيجوى يراطراف يمن كام جواه فاقلدتوا فيمل مقالت يرضحل بو تاريا اور معترت کی واست برکافہم مع اسے ساتھیوں کے عصرے عشاء تک ان ساجدی جائے رہے۔ بناک سے باہر نکلے کے لئے سندر عود کر این ا ہے۔ جہازی میں موٹرین وغیر وداخل ہو جاتی ہیں۔ دوسرے کنارے تک۔ جهز کی جا تلہے۔ بینا تک شمل احباب کائی قریب ہوئے۔ انڈو پیٹیا کے لئے

www.ahlehaq.org

<sup>(</sup>۲)مواخ انعام انحن-

اور تفائی لینڈ کے لئے جماعتیں بنیں ہیندوستان کے لئے مجمی سنٹا یور، لیئیا سے کافی نام آئے ایک جماعت الهرمارج کے جہازے سوار ہوگئ۔ ستگایور بینانگ آت ہوئے وو دن کولالمیورس تیام رہا۔ یہ دارالکوست ہے، دین کام بہال بہت کم ہے لیکن چمر بھی لوگ قریب ہوئے۔ خواص کا الگ ابتاع بعی ہوا تھا انھوں نے بھی وعدہ کئے۔ اکثر جنوبی بندے تجاریس۔ پینانگ ہے مقامی ماحول سے لئے مجمی جماعتیں بنیں۔ ہندو مثان ہے آئی ہوئی جماعتیں ہر قبلہ لمیں۔اللہ آخرے کی گفر کو ہر قبلہ جاری کرے ۔ کلمہ تماز کی محت قبول ہو پھر ۲ مراریج کو پیٹانگ ہے بڈر بعد ریل بنکاک کے لئے دولنہ ہوئے اسٹیٹن **بر کا فی احباب رخس**ت کرتے آئے ہمکھوں میں <sup>ہو</sup>نو تے اور جرول پر جدائی کے آثار تے حضرت کی داست برکا تم ہے کالی ا حباب قریب ہوئے ، دیل س الکھنٹول میں بیٹلوک پیونچی۔ داستوں میں نمازوں وغیرہ ش آسانی دی بیکوک ش مثاق احباب اور محد شفیع تی والول كى يماعت كے احباب الشيش يرتع - آسانى كے معجد بارون يہتي اورایک دن ویل رو کربر ما آید ہو گئی<sup>س()</sup>

برمایس ۱۹۲۹ برماری قیام رہا۔ پہائی کے اس بخت روزہ قیام میں نڈلے،
مولیسن (سورتی سنجہ) اور متعدد و اور العلوم وجامعات ( جیسے دار العلوم تا بنویہ
اور صادتیہ وصوفیہ) میں تشریف لے مختاور ہر جگہ عموی و خصوصی اجتاعات
ہوئے۔ و محون کاسنر کو بت مرح اللہ الکستان فرانس البیمن مرائش ۔ ترک
لبنائ سئام ۔ اورون ، خبار مقدس تا الکستان و النس البیمن مرائش محد عمر
صاحب مع رفقاہ کے ۱۹۲۷ برجائ الله فی الرجولائی جمرات کو و الی سے بذر اید
طیادہ کو بت تشریف لے محد مطاری استقبال کرنے والے مقائی عرب اور

غیر عرب احیاب بزی تعداد میں موجود ہتے حضرت بی ؒ نے طویل دعا فرمائی جس میں عرب ممالک کی دعو آن کام کے جنے اور عربول کے اس محنت پر کھڑا ہونے کی خصوصیت کے ساتھ دعا کیا۔

مولانا محمد عمر صاحب نے جو مکتوب معنرت شیخ کی خدمت میں کو بہت ہے۔ ارسال فرملیاس میں مجداحدی اور مجد ایمان الخیری میں ہونے دالے ہر دو ابتاعات کی معلومات اور تفسیلات کھی جی جو درج ذیل ہے:

"جعرات ۲رجولائی کومجداحمدی میں مغرب کے بعد بندوکا عربی میں بیان ہوا"

سپنکزوں مرے بھٹرات جمع تھے آخیر میں تشکیل ہوئی، عشاہ کی نماز وقت یر ہوئی۔عشاء کے بعد شخ عبدالرزاق معری نے کتاب حیات العجاب یرے کر پھرتشکل کی، دہاں ہے ہم قیام گاہ آگئے،جمعہ منجر، اتوار تین دن ا بقل م كوب اجماع كادوال سجد العان الخيري آيام كاوت قريب ب. سارا بجع مجداحری سے اجماع کا پر آگیا۔ جعد کو فیر کی تماز کے بعد مولانا سید اتھ خال صاحب کا عربی میں بیان ہوا۔ پھر مجھ چھوڑ دیا ہ سے کے تم بب تعلیم کے عربی اور امرو دو و <u>حلقے ہوئے وو حلقے جمع کر کے</u> حضرت جی واست برکاتم کا بیان ہوا۔ بندہ نے ترجہ کیا، پھر بھامتیں جہ کی فرز یڑھنے کے نئے مختلف مساجد میں تقشیم بوکٹیں، پھرمصر کے بعد پینخ واشد حمّان نے عربی میں بات کر کے جماعتوں کو مشعول میں جمیعے دیا اور دوالوں میں بھائی ابراہیم عبدالہبار صاحب نے بات کی مغرب کی نماز کے بعد عربی میں بندہ کابیان ہوا، فرب ایک ہرارے بھی زیادہ تنے کیوں کہ جمنی کادن تھا۔ عشاہ کے بعد پھر شخ عبد الرزاق معری ہے تاب پر حواکر تفکیل کراکی سکی، کیچھ نے اور سکھے برانے نام آئے ،سٹیجر کوفیر کی نماز کے بعد عربی میں

www.ahlehaq.org

فنل عظیم صاحب کی کابیان ہوا تعلیم کے حلقوں کے موقع پر حفزت ہی دامت برکا جم اور ہم مب اجہام گاہ بہتی کر سادے مشورہ دالے عرب حفرات اور اپنے سادے ساتھی ہور مفرت کی داست برکا جم سبقیمی علقے میں بیٹے مجتمع کو دہندہ کا عربی جم تعلیم کے سلسنے جمی آو صابح ان گھنٹہ بیان ہوا۔ اس کے بعد ہم سب الگ کرہ جمی مشورہ جس بڑھے گئے۔

منورہ سے ظہرے بعد فارخ ہوئے۔ عمرے بعد عربی میں مولانا سعید اور قاب صاحب نے بعد عربی اللہ مقرب اللہ قاب میں کیا بھی کیر بھی جاتم میں گئت میں کئت میں کئی مخرب کے بعد بندہ کا بیان عربی میں اور حضرت بی واست برکا جم کا اورو والوں میں ہوا حضرت بی واست برکا جم کا اورو والوں میں ہوان برجاد آور میوں نے تین بہان پھیل ہوئی، حضرت بی کے بیان برجاد آور میوں نے تین میں اور حضرت بی مصرکے بعد قبال کے دوجود هری سامیان آتے تھے ان سے حضرت بی داست برکا جم نے بات کی جس کا انہوں نے انرا ایا ۔ اتو اور ایتیان کا آخری داست برکا جم نے بات کی جس کا انہوں نے انرا ایا ۔ اتو اور ایتیان کا آخری دن کا چرکی نماز کے بعد مولوی تھے بن سلیمان جمافی کا عربوں بی بیان دن کا چرکی بندہ کا مول و آواب پر بیان ہوا ہی معنون کی داست برکا تہم نے بیان نہوا ہی معنون کی داست برکا تہم نے بیان فرایان فرمایاز جمہ بندہ نے کیا پھر حضرت کی داست برکا تہم نے بیان فرایان فرمایاز جمہ بندہ نے کیا پھر حضرت کی نے دعا فرمائی اور مصافی کر کے بیان فرمایاز جمہ بندہ نے کیا پھر حضرت کی نے دعا فرمائی اور مصافی کر کے بیان فرمایان فرمایاز جمہ بندہ نے کیا پھر حضرت کی نے دعا فرمائی اور مصافی کر کے بیان فرمایاز جمہ بندہ نے کیا پھر حضرت کی نے دعا فرمائی اور مصافی کر کے بیان واد گھر دیا تھیں کی دور کی کے دیا فرمائی کی دور کی کے دور کی کا در مصافی کر کے بیان کو ان کی کے دعا فرمائی کی دور کی کے دور کی کا در مصافی کر کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی دور گھر کے دور کی کی دور گھر کے دور کی کی دور کی کے دور کی دور گھر کی کے دور کی دور گھر کی دور گھر کی کے دور کی کی دور گھر کی کے دور کی کی دور گھر کی کے دور کی کی دور گھر کی کی کا کر کی دور گھر کی کے دور کی کی دور گھر کی کے دور کی کی دور گھر کی کی دور گھر کی کی دور گھر کی کی دور گھر کی دور گھر کی دور گھر کی کی دور گھر کی کی دور گھر کی کی دور گھر کی دور گھر کی دور گھر کی کی دور گھر کی دور

آن دات کا بیان شیر کویت کی معید بلدید بھی قوامنے حرب بھی تھے۔
حضرت تی دامت بر کا تیم نے بیان فر بلا۔ دفتر کی چلوں کے نام آئے کہ دفتر
سے معید اور مجیدے دفتر جا کیں۔ ایسے کافی نام آئے ، حربوں جس بندہ کا
بیان ہو، چار چار ماہ کے نقد نام آئے واجاری سے فارخ ہو کر رائے بھی
ایک مکان چ اندر مستورات اور باہر مرد جح تنے وہاں حضرت تی مہ نظر کو
سمعید علیا واجاری مدت

بعث کے لئے جانا ہوا، احباب مجی ساتھ سے بھر تیام گاہ پونے (۱)

۲۸ ہیںادی الاولی (۱۰ مرجولائی) کو پیرا قافلہ کو بیت سے بغیرادی ہو نیا جا مع رشید الدراغ ہیں تیام ہوااور بیٹیں شب میں اجتماع ہوا۔

مولانا محمد عمر صاحبؒ بغداد میں ہوئے والی دعوتی محنت اور مقابات متبر کہ کی زیارت کی تفصیانات اپنے ایک ایک طویل مکتوب میں مصرت شُخ رقبۃ اللہ علیہ کوان الفاظ کے ساتھ لکھتے ہیں:

'' بغداد جانے کے لئے ہم نوگ دس جولائی کو کویت امر بورٹ بہونے وائیں کی دعا ہو کی ابو گوں میں جدائی کا اثر تھا۔ کو یت کے جیر عرب انگلینڈ کے سنر میں دینے کے لئے ساتھ ہوئے، ہوائی جباز کوپق ایرامائن کا تھا تقریباسوانو بج کوی قافت ہے ازار اور سولاس بے بغداد کے ہو اٹیازہ پر اترے۔ مقای علاوادر عوام امر بورٹ پر آئے ہوئے تھے۔ بغداد میں جامع رشید الدرائ میں قیام ربلہ اوون اور شام اور لبنان کئے عرب حضرات الحجى تعدادين آئے تھے معييض مشوره ہوار كي جماعتيں مخلف محيدون مں کام کرنے کے لئے بنیں ایک مجد میں بزااجماع معتمحت کے خلاف تھا اس کتے ہر جماعت نے عشاء تک ایل ایل مسجد میں کام کیااور ہماو کول نے جامع رشید الدراغ بن کام کیاب بیر کاون تعداطراف کے کی علی حضرت تی دامت برکاتیم ہے ملتے آئے تھے ، عصر کے بعد ان ہے ملا قات ہو لیّ ، الحمد للداجي تجلس ري، مجد من مولاتاسيدا حد خال صاحب في محم كو سنبيالا اور فشنت ميس بعيجاء محلف مساجد جس حانے والي جماعتوں كو عصر ے پہلے رواٹ کی وظہر کے بعد کھونا ہوا ہر ایک نے اپتاا پنایاؤیاؤ رینار عراق جع كراديار معترت جي دامت بركاجم في عربون كو كماف كي ليل

(ا) كتوب محرده مع الله يعد الله الكافعة الكافع الكافع الكافع الكافعة الكافعة الكافعة الكافعة المعالمة الكافعة ا

ہنمایا اور خود کھلانے کے لئے کمٹرے ہوئے، توحفزت بی کے ساتھ ہم او میجی جڑمے۔ عرب شر مارہ بھے کہ شخ کمزے ہو کؤسیں یا فی بلارے میں الکین مطرت می برا بر بلانی بلاتے رہے اور کھانے کی تر تیب دیتے رہے پھراہم سب نے اخیر میں کھایا، عربول براس کا کا ٹی اثر پڑا۔ رات کے بیون میں الحمد ونڈ تفکیل ہو گی۔ مراق میں زیادہ فضا نہیں ہے۔ کیکن مطرت جی : مت بر کا تیم کے پہوشنے کی بر کمت ہے حربوں نے مختلف عکوں ہے آگر محنت کی تو حضرت جی دامت بر کاتیم فرونے کیے کہ یمان تو بھی فضا ہے ، فضا نہیں تھی تیکن بن گئے۔ مواتی عرب هنرات هنرت بی ہے فرد آفرد آ خوب. بلے ۔ نود حفر سے جی مجی الن کے سامنے خوب مکیلے ہو دیو واسیع عوار مش کے حضرت ہریششت ونقی، احماب نے مشورہ دیا کہ بیریاں انبیار اولیا و کی قبرول کی زیارت کے لئے چلیں نوسٹرٹ ٹی نے ارشاہ فر بایا کہ پہلے وعومت کے کام کی تر نمیہ ہے اور خوب اطمینان ہو جائے ایم بتناوقت یجے اس میں زبادت کی سدوت حاصل کی جائے، چونکہ جارے و ترو کام کرنے والمالي كافي تعداد بين جيءاس ليركام كي بهت الحجي ترتيب بن گل

ائرجون منگل کو صبح کی نماز کے بود ہم ایک گاؤں ہیں بھے جس کا تام سمان پاک ہے اور برانا تام مدائن ہے۔ بغداد سے ہیں کس سے زیادہ فاصل ہے دہاں تین قبرول کی زیارت ہو کی۔سلمان فاری کی قبر پر گئے۔ دہاں قاما ہوا تھ صلعان ھا اھل البیت پھر اسرت حذیف ور حضرت ج برین عبداللہ ان قبوں قبروں کی زیارت کی پھر (اسری) کے کل کی آیک دیوار و بھی جو اب تک ہے جس جس جی شکاف پڑا ہواہے دیباں کے تو گول نے بتایا ہے کہ یہ شکاف حضور اگرم شرائی بیدائش کے وقت سے ہے ، نیکن اب سکومت الروائی دائل المحلی المحلی المحلی المحلی المحلی کے وقت سے ہے ،

نے ارشاد فرملیا کہ چودہ سو سال ہے اب تک یہ خیس مراہ اور اللہ مجزہ و کھارہے ہیں اب اس ہی ترمیم کرنے سے خدا تخواستہ یہ کرنہ جائے، سلمان یا کے حربیب الرب میں میں بغداد کے قبر ستان کے قربیب امرے ، حضرت جنيه يغدادي اور مفرت سرى منفطق معترت بوشع عليه السلام كي تبرول مر جانا ہوا، حجرے بندھے مہاہر تل پاہرے سلام کیااور زیادت کی دائے بیں بلا اراد وابونواس شاعر کی قبر فی، حضرت جی نے وہاں پر بھی ایسال ٹواپ کر ل مجروباں سے بیدل ﷺ معروف کر ٹی کی قبر *یر محے مزیاد*ت کی <sup>م</sup>عزت جی تو بهت دیر تک بینچے رہے۔ ایک مسجد میں یہ قبرالگ ہے وہی پر ایک تہ خانہ ے جہاں پریٹنخ عبداالتاور جیلانی اور شیخ معروف کر فی اسپے ایسے زیائے تیں خرب عبادت كرت ته اورو منوكي ميكم محى تحى بيديد قاند بالكل شندا قاه اس میں کنوال بھی تھاہم نے اس کنویں کے یائی ہے و ضو کمیااور وودور کہت نماز پڑ می دعفرت بی نے فاص ای جکہ نماز بر می پر قریب کے قبرستان میں شخ محود آلو کی کی قبر ہے جو صاحب روح المعالی ہیں بجر والبن قيام كادير آئة منكل كورات كابيان المم ابو حنيقة كى معجد بين ركعاتقا. شام کو عصر کے بعد شخ عید القاور جیلائی کی زبارت ہے فارغ ہو کر عامع اہم اعظم پر پیوچ محے، مغرب کے بعد کام دکرام اچھار ہا، تعلیم یافتہ خفہ زیادہ تمار الحددث جامع الامراء منيقة عين تشكيل بحجا الجبي بوئي، جذبات بحي ايتص بے پیچہ علاد عشاہ سے بعد معترت جی سے ملنے آئے یہ مجلس ہمی تعوزی ویر چلی چرکام کرے قیام گاہ پروالی ہوے ()

تافلہ ۱۲ رجولائی بدھ کو بغداد ہے روانہ ہو کر لندن کے مطار پر پہونچا مطار پر بہت بڑا مجمع تھا مطار پر وعا ہو کی لندن پہوچ کر سب سے پہلا اجماع

www.ahlehaq.org پاکمن په www.ahlehaq.org

ایسٹ لندن منجد کے قریب ایک بل میں ہوااس دن سام جو لائی تھی انکے روز تاظر ڈیوز بری پیونیا بہال بھی ایک اجھی تعاجس کے لئے بہت ہوا مجع سر ا انتظار واستقبال تعابه

مولانا محمة عمرصا حب إلن بوري النادولول اجتماعات كي تضميل حصرت الشيخ کواک طرح تح مر کرتے ہیں:

" جعر مت كا جمّاع عمركى نماز ك بعد ايست لندن مجد ك قريب ايك بال میں مواہ سینٹزوں کا مجمع تماہمت ہے لوگ ای دن بات سنتے بینیے تھے ، بقده کابیان مواها خیر می حضرت کی دامت بر کاتیم نے چند جملے او شاد فرما کر دعا کی، تھیل میں ہم ایکھے آئے لیکن اکثروہ تے جو پہلے آپکے تے بھن نام نے بھی شے مجھ کی جیب نضائتی مفرب کے بعد لوگوں کے اصراد پر حفرت بی دامت برکاتیم کامعیاتی جوار سمارجو لائی جور کو میج بونے وس ہے ڈیوز بری کے لئے روانہ ہوتے ، جعد کی ٹمازے فارغ ہوئے ، عصر کے بعد بملصةورات مي مولوي محمد سليمان كابيان بوا، پر حصرت جي دامت بركاتهمت بيان فرمايا ببعث موفي، مرد بحي كاني جمع تنقيل مولي زينسيخ"

اس سفر کا سب سے اہم اور عظیم الشان سدروز واجھاع ۱۱،۱۷ مار جو لا کی <u>ئىڭ دەرىغلارىي منعقد جول</u>

" به مجمع مركز تبلغ لندن كريا او چر دوسرے ون اجماع كاه هيف ذيهجا، تین ون شیفلڈ پس بوی رونق دی، خاص طور پر جیب تیمول اور تیمول ہے باہر سیدان میں نمازوں کے لئے مغین درست ہوجاتی تھیں تواس سنظر كود يمن عرف على اجماع مديابرف ياتمون براتكريز مرد ادراتكريز عور تھی کافی تعداد میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگتے ہدرون پرور منظران پر بڑا

اڑ انداز ہوتا تھا ہم میں تقریبا اڑ تھی ملکوں کے وفود شائل ہو سے جو اسٹر طبیا کے علادہ باتی جارات ہو ہے جو اسٹر طبیا کے علادہ باتی جارات اسٹر طبیا کے علادہ باتی ہوئے والے نسل در تک کے لوگ سے ، کنیڈاہ امریکہ رافریقہ اور ایشیاہ ہو دیساور عرب و جم ماسلام کے عالمکیردین ہونے کا فقشہ نظر آ دہاتھا '''''

حضرت مولانا محر عمر صاحب پالن پورگ کے مکنوب سے اس اجتماع کے عنوں دن کی کار محذاری اور پردگرام نقل کیا جاتا ہے۔ منیوں دن کی کار محذاری اور پردگرام نقل کیا جاتا ہے۔ موصوف معزت من کو کو کستے ہیں۔

" ۱۹۲۷ جولائی جمعہ کو قبل مغرب ایوز بری سے شیفلڈ کے گئے روانہ ہوئے مغرب تاخیر سے جیفلڈیش پڑھی۔

١١رجو لانکی اقواد کوليمرکی نماذ کے بعد قاضی عبدالقادر صاحب کابيان

ہ دا آرام کے بعد تعلیم کے حقّے ہوئے۔ قربول ٹین مولانا تھر احد صاحب کے بعد حضرت تی دامت برکا تجم کا بیان ہوا تشکیل ہوئی۔ تلہر کی نماز کے بعد بند ہ کا بیان ہو ، عصر کی نماز کے بعد مولانا اسلم صاحب کا بیان ہوئے عمر کے بعد اس کے و کنازا کے امہاب حضرت جی داست برکا تجم کی خدست علی لئے آئے۔ بیعت بھی ہوئے ان کے بعد بیرس کے حضرات آئے در مشی دروا۔

شاہ جو لائی میر کو تیسرے اور آخری دان فجری فاذ کے بعد سواہ ی فیر سیسان صاحب کا بیان ہوا، گھر آرام کے بعد شریف بھائی و فیر درجہا ہے انتقاعی بھو کے انتقاعی بھو انتقاعی بھوٹ کے اصولی و آولب بندو نے بیان کئے بھر معفرت کی داست برگا تیم نے بیان فرالم کھر وہ کی دمجمع خوب رویا۔ انگر بز سے بہان فرالم کھروہ کی دمجمع کھوٹ کر دویا ہے کہ براد کا مجمع کھوٹ کر دویا تھی بہت منز قردو کے بعد فیریت سے بھامیں دوائے ہوائی سے انتقاعی کا دویا ہوائی سے انتقاعی دویات کر دویا ہے۔

موازناتیر ربان (ب.اے) بے مکتوب میں مفتر ہی کی اجماع میں ہونے والی آخری تقریر اور اختیامی دعائے متعلق لکھتے ہیں:

"اس تاریخی اینهاج میں جماعتوں کی روائٹی کے موقع پر حضرت کی وامت برکا جم نے و طوت کی اہمیت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرایا کہ او حوت ایک اہمیت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرایا کہ او حوت ایک ایک دولت اور ایک ایک تھت ہے کہ اگر اس کو جھے طریقہ سے کیا جائے تو اضال کے اعدر زندگی کے شعبوں میں جیلنے کی استخداد ایمال میں قوت معافرت میں یا کیزگی اور میں قوت معافرت میں یا کیزگی اور ایک قوت والے کام میں آدی آگ اطلاقیات میں جس ہدا ہوگا جس قدر اس و عوت والے کام میں آدی آگ برحت جائے گا اس کی تجاب

(١) كمزب محرره المرجمان كالألل الإسالة

کاد است بے دنیا میں مجی اور آخرت میں مجی اس کے بر خلاف آگر بیدا قبال سے سے نیاز ہو کر مادیات ایجادات اور ضروریات زیدگی میں مجتمار ہے گا تو اس کی ہے جینی اضاف ہو تا چانجا جائے۔
آخری دن حضرت بھی نے وعا کرتے ہوئے فرمایا بیالتہ عالم میں خیر کے فروغ اور شرک خاتمہ کا میں اجتماع کو فروجہ بنا وراس کے لئے محنت کرنے والوں کو تبویا فردی ہو گئی تجیب سال بن والوں کو تبویا خاری ہو گئی تجیب سال بن محدول ہے انہوں کی ایکھوں سے آنسووں کا دریا ہے۔ دہاتی انہاں انہاں میں کیا۔ حاضرین کی آنکھوں سے آنسووں کا دریا ہے۔ دہاتی انہاں انہاں کی سال میں کیا۔ حاضرین کی آنکھوں سے آنسووں کا دریا ہے۔ دہاتی انہاں انہاں

اجماع فحتم و نے پر حضرت کی مع قافلہ ای دن شام میں حیفلڈ کی جا م مسجد تشریف نے آہے۔ مولانا محد عمر صاحب ہان بو ریٰ کے بیماں دوروزہ قلِم كَامشغوليت ومعروفية كورية مكتوب مِن اس طرب تحرير فرمات مين: "هیفیلڈ دامع محدیبونچ کررات کومفورے بوئے۔ دودن کے بیٹے ہیر دان سے آئے والوں کوسب کوروکاے تاکہ محضرت فی دامت پر کا تیم ے مناجلتا ہو جائے۔ ۲ امرجو لائی بیر کو آیام گاہ سے نام گاہ ہے نیم آل ہو کر عیفلڈ کی جامع مبحد میں آئے۔ ۸ام جونا کی منگل کی دومیر میں افریشہ والوں کے سامنے حضرت جی کا بیان ہوا، نقتہ اور ادھار خو تے تھیل ہو نمیں۔ اور مقای کام کی مجی تفکیل ہو گی۔ بھر امر کے۔ اور کناڈ اوالوں سے بات او گی۔ كرنل امير المدين حيوراً مادي في ترجمه كماء ان مين مجمي خو تعتكيل بوكي. آئے والوں پر اجتماع کا جھااٹر رہاؤ بن قربانی پر آبادہ ہوئے ہستورات کی جماعت نے بھی خوب کام کیا، مخلف عمالک کے احباب نے اپنی وینی محنت کے ملیلے میں بچھ سوالات کئے حضرت کی دامت برکاتیم ان کے جوابات ديت د ب

<sup>(</sup>۴) اینار تغیر فکربنگور می چون <u>۳۵ و</u> اینهٔ

"المحدولة اجتماع من خوب روقی تخی اور مباوت كا عجب بنظر تقال او گ زوق و شوق ب فعدا ك راست من شخص مواناته تحديوسف صاحب منالا معاصب سے فايوز برى ميں مؤتات يو في مايتماع ميں شريك رہے ، بن كی المبيہ محترب نے خواب ريكھا كہ ايك مجمع اولياء اللہ كا ہے اس ميں صفور يشتي فيئة لئے تشريف فرماييں ، دوسر اخواب بھي انحون نے بى ديكھا كہ آپ جوري في برين اور ياس ميں مطرب فقام الدين اولياء ہيں۔

'' بیران کے ایک نما کند رہ آخری وینا ابتماع میں آئے ، تھوں رئے کہا کہ جن ۷ سبوا ملائی کا غرنسوں میں دنیا بھر کے مکون میں گی ہوں کئین اسلام کی حقیقت ای اجتاع میں نظر آئی۔ وہ معری تھے ہیریں میں بھی وہ شرکے ہوں کے افراک وہراء کے انگریز عیسائی بڑوی مبت خوش ہوئے ، جولوگ تماشانی کے طور پر جسے تھے وہ مجی متاثر ہو کرنوئے، بعض یاور ی بھی آئے امیرالدین صاحب حیدر آبادی کی تقریر سے جواٹمریزی میں ہو کی بہت متاثر ہوئے، بعض انگریز گورے نومسلم مفرحت ہی دامت پر کاتبم ے ہوت بھی ہوئے۔ایک ای مال کی عمرے انگریز نے کہا کہ اپنی ہو ہ ز ہوگی میں ایساسٹلر میں نے نہیں دیکھا جو اس اجہاع میں مسلمانوں میں و يكما الك يوس وال ف كهاكيملانون كالديب فق ب كونك اح بزے مجمع میں کسی نے چوری نہ کی،شراب نہ لیا، نزائی نہ کی،ادُسٹسل نین دن تک بارش ند ہو گیا، وحوب تکی رہی میہ غدا کی مدو ہے یہاں توخوب سروی اور بارش برسماکرتی ہے لیکن ہم نے اب تک بدش بہ سے شدہ کیمی اور وحوب ووزانه کلتی ہے جس سے بیمان والو ساہراد رزیاد دائر پڑاد و. تین آگر بارش برکی توسارا بحج میدان ش پرایشان موتا فداکا کرم ای جوا

( كلة ب محرر والمرجمان كالثاني <u>م استا</u>ره 14 يولا كي <u>مان الإ</u>امان هيفلذ )

www.ahlehaq.org

حضرت جی اور مولانا محمد عمر صاحب مع رفتاء کے بیباں کی متباہات کا دور و كيالس دوره كى تفصيل مولانا محد عرصاحب اين يك مكتوب من لكيت بين: " فینلڈ سے اارجولائی بدھ کوعسر کے بعد نکل کر برلیسلن میں آکرایی مغرب کی نماز میزهمی نجر کی نماز کے بعدمولانااسلم صاحب کابیان ہوا، دس بے جماعتیں ممنت کے نئے شہر میں پیل کئیں کیارہ بے مور توں کا اجاح ہوااس میں حضرت تی دامت بر کا تہم کا بیان ہوا، بیعت ہو کی، ظہر کی نماز کے بعد کا بیان ہواہ چرمنفرت ٹی دامت برکاتھم کا بیان ہوا، تفکیل بھی ہ دئی، عص<u>رے ممل</u>ے بلک برن میں حاکر عصر کی نماز روعی، عصر کے بعد مولانا عمر احمد صاحب کا پیچر جعزت کی کا بیان ہوا۔ یہ اجٹائ ناون بال میں کینی سر کاری مکان ش ہوا۔ ' اربولائی کوٹاشتے پر بنک برن میں علماہ دحرت جی وامت بر کا تبم کے ماس جمع ہوئے تفکیل ہو کی، بندہ محور تول میں بران کرنے عماه پر معفرت جي نے آگر بيان کهااور بيعت کي پير جود ، فيستر جر رزها. یمیاں نتی صاحب کابیان جمعہ ہے میلے ہواتشکیل ہوئی، بعد جمعہ حضرت می کا بیان ہوا، کھانا کھاکر آزام کرے معربیں بوائن پیچے۔عسرمغرب کے 🕏 می صفرت فی کابیان برانفکیل می نام آئے۔

بولٹن یمل آج شیج ستورات ٹی بندہ کا، پیر مفرت کی کا بیان دبیعت ہے رات کو بھی مولو کی بوسف متا کا صاحب نے سر دول بیل مفرت کی کی بیعت کر ائی۔

بولٹن سے ۱۳۴ جولائی سیٹی کو پریٹہ ٹورڈ آئے، ضہرکے بعد پہلے حضرت کی دامت برکاتہم کا اور بھرمنتی صاحب کا بیان ہوا۔ بھر پریٹہ ٹور د سے باٹلی آنا ہوا۔عصرے پہلے پہنچ مجتے۔عمرکے بعد بندہ کا بیان ہوا، حضرت تی دامت برکاتہم نے بھی تخصر بات کر سے تفکیل قرمائی نام آئے دعاء و آن پھر ہائی ہے محاسکو آناء والے اسپاسٹر فناظہر کی آباز تا تیر ہے گلاسکو ہیں ہمر پڑھی امیان عصر کے بعد بعدا، حضرت ہی وامت بری ہمرکی وہ دوئی تفکیل بھی اچی ہوگی ۱۴ ہرجول کی کو بہاں ہے رواتہ ہو کر ویوز بری یکو نے مخترت کی داست بری ہم اور لوگوں نے ریل ہے سنر کیا درائے میں لیڈی ارتب میاں بھی بیان ووعا اور مخلیل ہوئی میاں ہے ہراس فیلڈ جاکر وہاں بعد مصر منزت ہی کا بیان ہو کر دعا ہوئی تفکیل بھی کی ٹو میاں بھی زیادہ ہونے کی مجسے لیقے فیلیوں ہائی میں دکھا کیا ہوئی ہوئ ونعب اور فرافات میں استعمال ہو تا تھا تیکن انتہ پاک نے بہائی پر دی وعوث کو زندہ فرایا، معمر اور مفرب کی او نمازیں آئی بان میں افائن و کلیر ہے کو زندہ فرایا، معمر اور مفرب کی او نمازیں آئی بان میں افائن و کلیر ہے ہما متاد کی تعین میں استعمال میں معرت موافات کے ہاتھ پر ایک بورے مجمع سے اپنے کیادوں سے تو ہوگر کے آئدہ کی زندگی اعمال صاف پر مجمع سے اپنے کیادوں سے تو ہوگر کے آئدہ کی زندگی اعمال صاف پر

سال بھرنکھولا ہر جگہ مقامی کام کی فضا مجی بنتی ہے تقریباد وسو کا قافلہ ساتھ بل مہاہے آ کے بیجے جاعتیں مجی کام کردی ہیں۔خالد بھائی علی گڑھ کی جماعت اورکر تیل امیر الدین وغیر وا بنالع راوفت انگلیند می گذاری سے اور بنگورکی جماعت دو مطے انگلینتر میں اور ایک چلہ جرمنی میں گذارے گ ع مورجو لا في كوول سال آنا جو ٢٨١مرجو لا في كو برجمهم عَامِر وكرام بهت ا تھار امیشرلندن کے بعد دومرے ٹمبر پرے مبعد میں کی بُند بیان ہول عفر سے مغرب تک مولاناسفیدا حمد خان صاحب اور معفرت تی دامت بركاتهم كى بات ير خوبينكيل جوئى - يبل يدشهر ببت الفاتها الله من بكي عوارض کی وجہ سے بیٹے کیا۔ اب الحمد نقد دوبارہ اس میں ترکت پیدا ہوئی ہے۔ ۹ ہرجو لا کی کو گلاسٹر جاتا ہوا ہیان اور تشکیل دو کی متای کام کے لئے بھی تغصیل سے بات ہوئی۔ معرے بعد بندہ کاادر حضرت تی وامت برکا تم کا بیان او کرتشکیل ہوتی معرب کے بعد بھائی مبدالوباب صاحب نے مقامی کام کاؤ کن بنایا۔ وعدے لئے حمرت جی دامت پر کا قیم نے چر بھی او ٹاوات فرماكره عافر مائى

مسار جولائی اتوار کولندن آنہ ہوا ہنچر کوایک بناعت کارؤف میجی، جہاں پر عرب حضرات میں کام ہوا ہنچر کوایک بناء عت کارؤف میجی، جہاں پر عرب حضرات میں کام ہوااور تشکیل ہوئی، اسم جولائی ہیر کو پرائوں کو مسجد میں جوڑا۔ حضرت ہی دامت کہ اسم مندہ کو سمجھا کر جیریا کہ کہا ہے، وہ مسب جا کر کہد دیا سادے ہی پرائے تھے۔ حضرت ہی دامت برکا ہم بہت فوش ہوئے والا کہ سب بی کہد ذالا، تشکیل بہت اچی ہوئی الوگوں نے ہندہ ستان آنے کے لئے تام تکھوائے۔ حضرت جی نے پھر کھل کر بات کی، ظہر کے بعد بھی دوک کر چر تمبر کی تاکید فرمائی۔ تعلیم یافتہ کی الدین ہی کے ایک تعلیم یافتہ

علقے میں اجھائے تھا۔ حضرت جی دامت برکا جم نے بندہ کو بھیجے دیا بھی کائی جمع تھا الحمد مللہ تشکیل ہوئی اور ایک تھا جا حت ایک بی جو حضرت جی راہرت برکا جم کی و بلی واپس شک اڈگلینڈ کھرے گی سارے احباب کو ہمرائست بدھ کو میں دس سیجے سمجہ میں جمع کرکے تر تیب دی ، پھر حضرت جی راہمت برکا تھم نے ان میں مختمر بات کی ، اور د عاکر الی اور صرف سام کرکے و خصت بو کر جو الی اڈہ پر بیرو تیجے و بال بھی و عاجوئی، مصافی ہوئے ، ۱۸ میل دور بوائی اڈہ ہے ساڑھے جارب بچ ، اوا ابوائی جہاز لندان سے روانہ ہو الور بیرس (فرانس) میں سوایے تی بچ اور ا

مولانا محمد عمر صاحب بالن توریؒ کے مکتوب میں مقال وعلا قائی دعوتی علی اس میں بقدر سنج عضافہ و تراقی نیز اہتماع واہنائ گاہ کی بہت می تنصیلات اور جزئیت کالندراج ملتہ ہے موصوف حضرت شنج کو لکھتے ہیں:

"احباب پرس ایوانی اؤ و بر موجود تھے قیام گاہ مطارے تین میل: در
تھی وہاں بینے کر نماز مصر برخی اجتماع گادی جگہ کا فکر تھا کہ اتی بردی جگہ
بیرس میں نظر ند آن تھی۔ ایک مجد ہے وہ حکومت کے ہاتھ بین ہے بیت
بیت شکر تھے اپنے میں ہوارے ما تعیوں کوجو پہلے ہے بیرس بیرہ نے ہو ہے
بیت بادری طااس نے کہا کہ میں جگہ بتاؤں دوہ ایک بہت برے کر جا
میں لے سیانی فی اور استیج کی الیمی میولت تھی، بیکن اس بی حضر ہے میں کے
علیہ السلام اور حضر ہ مریم علیم السلام کی تصویری تھی مور تیاں بی حضر ہ میں میں
مان تعیوں کہ ایکائی ہوا تو دوسر اگر جا بیٹ نے لے سمیار یہ بہت صاف تھا
میں بین تھیں ہیں۔ وہاں ظم ہوگی، تہذا ہے ایکائی ای گر جا جس ہے کر ایم پو بچا
کی بدتہ تعیل ہوا تو دوسر اگر جا بیٹ نے لے سمیار یہ بہت صاف تھا
کی بدتہ تعیل ہیں۔ وہاں ظم ہوگی، تہذا ہے ایکائی گر جا جس ہے کر ایم پو بچا
تی دری نے کہا کہتم اجہائی کروہ کھے کر ایم نمیس جا ہے ، اللہ کا بہت برافضل
تین دری نے کہا کہتم اجہائی کروہ کھے کر ایم نمیس جا ہے ، اللہ کا بہت برافضل
تین دری نے کہا کہتم اجہائی کروہ کھے کر ایم نمیس جا ہے ، اللہ کا بہت برافضل

ہوا کہ اتر تے بی کام چالو ملا۔ پیرس بہت بڑا جہرے بھل اجتہاع پر آگر بھی ہوجا کی اس لئے سام اگست صعرات کو ظہرتے بعد ، ۸- میں متیں بناکر کے ۱۰ مشات پر بھی دیں، بہال ایک نیک مقام پر بڑادوں مسلمان رہتے ہیں ان کے لئے ایک بڑا کر وہ کیا ہوا کر تاہیے جس جی سنیما کیا، یہاں، تھیں کودیا کوئی جلسے کیا جاتا ہے اب جش مقامات پر اٹھیں کروں بیں بڑا، قنہ تماز ہوری ہے میے خبر فن کہ تقریبا چھیں مقامات پر روزاند نماز ہوتی ہے اکثر سیند مغرب، عشاداد و فجر ہوتی ہے ، ظہر، عصر اپنے کاروباری مقام پر پڑھ لیتے ہیں مات جگدائی ہیں جہاں بڑا وقتہ نماز ہوتی ہے۔

آن ہے نوباں کینے جب آم کے تھے توہر کاری سیری سرف ۳-۳ نمازی کلمپر عصر میں ہوئے تھے، یہاں وانوں نے بتلا کہ جماعتوں کی نقس و حرکت ہے اپنے مظامات پر نماز کی ہورای میں ،صرف پیرس میں مہات نا کومسلمان ہیں، جماعتول نے ہر جگہ جا کر پوزاکام کیا، بادجو دیکہ فاصلے کائی دورجي بس ريل اورپيدل چل كرجماعتيس دورو تين تين هينون يم نجيس بعض بنه هنون کووه جگه نه ل کن، تومین ای دالیس آناموانه اجتاع گاه می عصر ے بعد مومانا محمد احمد صاحب کا عربی شن بیان ہو انتکیس انجھی ہوئی مغرب کے بعد یندہ کا بیان عربی میں اور ترجمہ فرانسیبی زبان میں جوار بی تشکیل میمی ہوئی، ہرایک سے تمازز کر تعلیم گشت کا وعد وے کرچ رچار ماہ ہندو سمال مے لئے نام آئے ''خری بیان میں رویادر کیادر ایک فرانسیسی عور ہے بھی آگئی تھی۔ بیان کے بعد ان کو حق تواز صاحب نے لے کر بات کی ، اور بول نے عشاء کی نماز کا منظر بھی دیکھا ہید ہی یادر کی تھے جنموں نے بڑر جا اجماع کے النے دیا تھا، جسمرات وجسہ تجرکا بیان اردو میں بھائی عبدالوباب صاحب کا ہوا، جمعہ کی نماز شہر مخلف مقاوت میں احماب سمعے، سک بھاعت وس

تو میون کی تیمن تیمن علی گیا نقر روانہ ہوئی۔ ادھار کے بھی نام بیل وہ وحرے وجرے وجرے آئے رہیں گے۔ اندوران حک مرائش کے لئے بھی نام آئے ہیں اور اندان کا آئے ہیں اور آدمی ایک جی کے بھی اور آدمی ایک جی کے بھی اور آدمی ایک جی کے بھی آئے ہیں اور ابنان کا جدا گرام بھی وہ قوابیا۔ روز شدرات کو مشور و ہو تا ہے۔ قبن چلے گی ہوہ آدمی ہوں گا ایک بما ہوں ہو تا ہے۔ قبن چلے گی ہوہ اور ایک بادر کے بعد بعد وہ تالان کے گئے تقریف مغرب کے بعد بعد وہ تالان کے گئے تقریف مغرب کے بعد بعد وہ تالان کے گئے تقریف مغرب کے بعد بعد وہ تالان کے گئے تقریف مغرب کی دور تھی بیان مور تھی کی اور قبل بھی بیان کے اور اسلامی کرد وہر میں بیان فرانسی کرد وہر کی اور تھی بیان کی اور تھی ہوتی ہو تھی تھی خضرت تی دامت برکہ تبھر نے دور جا اور تھی ہی بادر کی دور موتی ہوتی ہو سے مغرب بیان کی مور تھی تھی موتی ہی کے من سب بات فرمان بھر دور ہو کر رساحتیں روادہ وہر میں دور بھی ہو ہو گئے دور جا اور تھی طاح رو میڈر بغرب ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ میں ان سے قرط بار الجزیرہ طیجہ طیح دو میڈر بغرب کو مت اسیمین کی ہو تھی ۔ بیمان سے قرط بار الجزیرہ طیح وہ طبخہ و جا اور تھی میں دور جا ال الطار تی وہ طبخہ و جا السامی کی دور جا الطار تی وہ طبخہ و جا الطار تی وہ طبخہ و جا الطار تی وہ طبخہ و جا السامی کی دور جا الطار تی وہ کی دور جا الطار تی وہ کی دور السامی کی دور جا الطار تی وہ کا دور دور کی دور کا الطار تی دور دور کی دور دور کیا کہ دور کیا کہ دور دور کی دور دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور دور کیا کہ دور کیا کہ دور دور کیا کہ دور دور کیا کہ دور

( دارۂ علومت البین) کیونیجا۔ بیبال سے فرطبہ الجزیرہ۔ صحبہ میٹل الطارق رار بیضار۔ رہا یا آمر کبیر و غیرہ مختلف مقامات کا دورہ کیا۔

ترخیہ نے قمر کمیر تک ہونے والے اس وق قمل کا تفصیلی بیان سولانا محد عمرصا حسب اپنے کتاب ہیں سوئٹرا تھا ترسے تحریر فرمایا ہو درج فیل ہے۔ " قد داگست بنچر کو ظهر کی تمازیر س کے جوائی اڈو پر سوا ٹیل ہے پڑھ کر جہاز پر سوار ہوئے وہ میں وس کم پر جہاز دون ہوکر سوا ٹین ہے میڈ دیڈ انٹرے اب یہ سفر مراکش کے لئے شروع ہوامیڈ دیڈ انہیں کادار، محکومت ہے میڈ دیڈے دالت کو دس ہے دیل سے دواند ہوکر صحیح یا تھ ہیں ہے۔ بہتے ترطید ہیں نے دیل کے بایٹ فارم پر پڑھی اور حضرت کی فماز پڑھی، مشاری ممان

<sup>(</sup>۱) مُمَوّب محرد ۵۱ رامست از پیرس ایبنیا به

اور ہم نے رہل میں برحمی فجر کی نماز قرطبہ عمی منتی صاحب نے برحالی۔ نماز کے بعد • ۲-۳۵ منٹ بات کرنے کا تھم حقرت جی دامت بری تہم نے بندہ کو دیا۔ بات کے بعد متورہ ہوا قرطبہ! تیبن کی مشہور میگہ ہے اپہین کو یرانی کربول میں اندلس کہتے ہیں۔ فرطیہ میں بوی سجدہے جس کے ایک حعبه توكرجابنايات. صح كي بات بين شيخ إد عبدالله الدلسي كالصبيختر عرض کنا تھا۔ قرطبہ کی متحد ہیں سب ساتھیوں نے جاکر مکون کے ساتھ فرز یز می اس سے پہلے بھی لا 19 میں میر ایبال جماعت کے ساتھ آنا ہو اتحار ال واقت حیسی کرنماز پزهی تغیدای مرتبه مردے قافلہ نے کھل کرنماز یڈھی۔ میں نے جھزت بن واحت بر کا تہم ہے او من کیا کہ سس نیت ہے يهم حدد يكسيس تواد شاد خرايل فاعتشروا يكافوني الأنضار عبرت ساهل كرن کی نبت کرو۔ هنرت جی دامت بر کا تم کے ساتھ ۲۳ آد میوں کا فاقلہ ہے چو ہوائی جہانے اور رہل کے سفر میں ساتھ ہے جس میں قاضی صاحب، مفتى صاحب بحائى حمدالوبل صاحب مولانا معيد احد خان صاحب بجائى : برابيم عبدالبرارصاحب، افعل صاحب، حن نواز صاحب، حاجيَّ فيه كوزي والے اور حافظ عبد العزیز مباحب اور بھارے ساتھی ہیں۔۳۲ء حراب فرانس سے بڈر بید ریل مراکش روانہ موکر ہم سے پہلے پرو کچ ہے۔ ہم قرطبہ سے دوپہر ہونے تین بچے دیل میں سوار ہو کر شامر کو ۸ یجے الجزار پونچ بوا بین کا آخری مقام ہے۔ بہان دُھائی محند کا بال کے مجوت جہاز کا سفر کرے طبحہ پہو تھے۔ طبحہ یہ مراکش کا ابتدائی شہر ہے س سے جبل طارق ہے جسے آج جبر التر کیتے ہیں۔ ۲؍اگست کادن گذار کر رات مج ر ی انجزیره <u>م</u>س گذری\_

ع راگست بیر کو مجع نوبیجه والے جہازے رولنہ موکر ۱۱ ج کر پیچاس

منت پر لھتجہ اترے و قانعے میں بھائی بشیر صاحب واجی یو سف رنگ والے و فعنل تقيم صاحب كي ، ملك عبدالحق صاحب بعي بين بندر كاوب وبر نكلت ہی مٹنج حمدون نے خبر وی کہ وزارہ آلاد قاف کی احازت کے بغیر ،جہار ہ کریا ہر جگہ منع ہے اس کئے پیاں ہے مینے تھر کبیر ہٹل کرمشورہ کر ہیں۔ سار آفافلہ کارون سے روانہ ہو کر تشر کبیر ہو تھا، دو تین کاری خواص کی آک ر باط جیجین تاکه اجازت و غیر ه کامعالمه عن جو به ۸ رأست کو نسخ نون آیاک العاذب كامستارض ہو كم البزاہم ہونے وہ بيجے قهر كبيرے شكے ، عصر كي نماز واستے میں رباط مقام پر یوسی۔ مات ہے کے بعدوار بیشاہ میو نے ، مر انحش كا دار الحكوميت مباطات اور تجارتي بزاتهر بسخي كي ظرت درييفها. ے تمن جگہ بھی عات ایں ۔ وازار بغیاد ہوماہ ، ورقعر زیر ، وار بغیرہ میں مغر ب کے بعد بند و کی مات ہو ر جی تھی کہ مور عمان ایس خبر علی کہ ایمی تک ایمازیت کی خریبال کے ذروار کو خیل ہیو تھی،اس کھے کل شخصے کام شرو کے کر ان توبندوني بيان روك كر مجُن كوز كرو تلاوت ين نگاه يا راك كوام ز ت نامه ذمہ دار کو و کھایا، اس نے اجازت دے دی صبح کی نماز کے اعد 9 رائست کو مولان اسلم صاحب کا بیان ہوارہ بے سے تعلیم کے صفتے میکھ ای مین کھیل ہوئیا ایں کے بعد تین تین تو می مختف مساحد میں تھنے اور غیر کے بعد کیا وعوت وی، عصر کے بعد بندہ کا بیان ہواہ مفرت کی دامت ہر کا تہم کے بیان جھکیں ہوئی،مغرب کے بعد مولاناممہ احمہ صاحب کا بیان دوامز پدنام آتے مار اگست کو بھر کی نماز کے بعد مولانا اسم ساحب نے خلافت کے موضوع بر محت سے بات کی 9 ہے محقری تعلیم کے بعد مولانا معیدامر فال صاحب نے ٹوب جم کر دم تک بیان کیا،ظہر، معر کے بچے میں کی ڈا آرام ہو تاہے عصر مغرب کے بعد ﷺ ش اپوئے تین مھنے کے قریب وقت ہوتا

یہ ساری دار بیضاء کی کار گذاری ہوئی۔ مغرب کے بعد داد بیضاء ب بذر جہ کار دوانہ ہو کر رہاط میں مشرکی مشاوی نماز پڑھی۔ رہاف یہ سر انتش کا دوسر اپڑان ہے دار بیضاء میں بزار ڈیڑھ بڑار کا مجھ بھارے نزدیک تو بہت تھافوب زور لگاتے ہتے تب آدازیوں چی تھی، لیکن بیاں دانوں کا یہ کہن ہے کہ نئر درا میں جور کادت آئی اس سے بہت آدی دبھی چلے تھے تقریبا باریخ سو آدمیوں کے دائیں جانے کا اندازہ بٹایا در شہر کے کائی لوگ نہ آسکے۔ اگر سب آتے تو شاید معجد تاکیلی ہوئی لیکن جو ہوا اس میں اللہ نیر فرادیں۔ دباط میں محمارہ اگست جعد کو نیر کی نماز کے بعد مولانا سعید احمد خان صاحب نے بیان فرایا، ڈیٹ ارتبایم کے طاقوں کے بعد مولانا سعید احمد مساجد میں جد پڑھنے جمجیں، عصر کے بعد بندہ کا بیان ہوا مغرب کے بعد موانا الاسلم صاحب کا بیان ہوا"

ار اگست سنچر کو پر انول بیس بعالی عمید الوباب مد صب کا بیان ہوا۔ وار بیضاء بیس سمچر میس العق بیس اجھاع ہوااور دیاط میں جامع ہوست میں ہوا،

ر مائر کا بچن وار باشاء سے تھوڑا تھاعصر کے بعد بندہ نے بان کما بچر انظر سے جی دامت بر کاجم فامیان جو ، نرجمه بمی بواه ۳ ما گست اتوار کوافیر کی نماز کے بعد جس کو دکتی و سرائر مصلے تو ہیجے من جس سنول کی روائنگی کے اصول استوریت رندو نے بون کئے۔ پھر حضرت جی دامت برکامہم نے بیان فرماد۔ ویا کے إحداثنا متؤل كامصافحه مغترت بحي واست بركائهم كالاواه جس ے آلمبر نك غارغ ہوئے۔ عصر کی نماز کے بعد بذر بعد کار رواند ہو کر ممثارے ملے ہمل م كبير بناه أن نحي \_ شخ عبدام زاق معرى الاربصاق فنتسبأ فليم صاحب كي بعدعت انے اسنے وہ میں میبال برو پھی کر ہیا ہے شرور کی کرد ہے بہتے ادار بھرورے کمارہ ره العقيس من أن اورايك إنماعت تلمن نيك أن اور زيام . بنا يرونها عقيل خل کی اور مانٹے نیا عمیل کروائے کی قطعی۔ عمار اٹست کو قسر کیبر میں تعلیم کے بعد برامتیں گئت میں جیجیں۔ مغرے کے بعد بھامتوں کی روا ٹی تنز ت یک دا سے بر کا جم کی ہو کر : عالے بعد میٹا کے پہلے بما متیں روانہ : وکیں ... ۱۵ مر شبت کوی را سفر ہے ۔ اب النمین میں میڈ ریڈ اورا کی اور روم زیت وہے انڈ واللہ اور 'سٹ کواسٹیول پیونچوں کے <sup>0</sup>

معترت فی رباط تین پایگاروز قام کے بعد چدروا اُست منگل میں تعرکیر پہونگا کر وہاں سے بذراید کار عجہ اور پہال ہے جم کی جہازے ابجز برہاور پہر س سے بذراید ریل میڈر پارٹی کے لئے راات ہو کری مرجب اسالہ سے من موادس بیجے میڈر پٹر پہوئے۔ مناان وہر لاکر تشییران کرانے پر لئے کر مطارع ہوئی جماعت کے ساتھ افزان دے کر نماز ظہر پڑھی اور فورآمزکی ایرنا کی جس سور ہوکر بذرائد طیار واعتوں کے لئے روائد ہوگئے۔

مور نامحد نمرصادب پالن بور گا ہے تبھیل سَتب مِن اعتبول کی سرگذشت

<sup>( )</sup> توب محرد 16 روجب ۱۹۳۳ ۵۵ را مست ۱<u>۳۵۴ ا</u> دلا تعر کیر ایف

ا*ی طرح توریک*تے ہیں:

" عنیول برجهاز تملیک ۸ یج اتراه از تے ای مغرب کی نمازیز هی پر کارول میں قیام کاہ نک پنیجے، یہاں مراکش ہے زیادہ سختی ہے، وین کی نسبت كالبيتك ثل انتمل وتركمت كالقانوني متع كياجاتا بيدا الرائست بده كورات كو استبول أزے، جعرات كوكام شروع كيا، يملے ہے بنائمتيں تعوا اتعوا اكام كرد الأقعيل بعليم مح بعد جماعتيل شهر من جيجين كه برجماعت المبراد وعصر یں دو معجد دن جس کام کرے انطان نہ کرے و جبرہ اور لباس دیکھ کر جی لوگ ملنے آئے ہیں، انھیں کو بیغا کربات چیت کی جائے اور کہا جائے کہ ہسکہ نُیا کی مسجد میں چارہے ووسر ہے ساتھیا جیں امغرب میں ہاکران سے ملیں تواس طرح ہر جماعت نے کام کیا۔ مولوی محمہ سلمان جھاتھی جن معجدوں میں محمتے تھے ضریس تو خود فام معاصب نے لوگوں کو بٹھایاور بات کی اور کھانا بھی کھلایا۔ عصر والے اہام صاحب نے صراحاً انکار کردیا کہ منتی صاحب کااحازت نامہ اوٰ ات کرنا منع ہے تو مولوی صاحب نے بھیلی کادگزاد کا شائی۔ اس پر الم صاحب نے موادی صاحب سے کہاکہ تم خود بھا اعلان کرود کہ ظال سجد میں لوگ مغرب پڑھیں۔ نام صاحب نے خود اتل جوش میں ۱۰- ۱۵ منٹ تقریم کی اور خصوصی گشت دالی ساری مات بھیم کوسناکر مغرب کا اعلان کیا مجمع ان لوگوں ہے <u>ملنے</u> لگا توانھوں نے دویاره مغرب کی دعوت دی، حضرت جی قاطنی مساحب در بنده وغیر ام نے حضرت ابوابوب بانصاری والی معجد جاکر ظهیریز می۔وہاں بھی مجمع جمع ہو کمیا تو حضرت جی اور ہندہ نے یا تھی کیس ۔ پھر حضرت ابوابوب انصار گ کی قبر کی زیادت کی ووال سے عاد ارجبر والمین میں ایک مقام پر الے کیا جہاں حضور اگرم میں بھیلی کی طرف منسوب چنزیں تھیں ان میں سب ہے

زیادہ آپ کا خط مبارک جو معرکے بادشاہ کے نام تفاکسی جمال یا جزے پر تکھا ہوا تھا بعض حروف بہت صاف نظر آرہے بنے واسکی نقل ہمی صاف الفاظ بالم تفي حفرت في اورو يكراحياب بهت ويرتك ويجعقر بداور باربار و بجمالور ڈبیویش آپ کی ڈاڑھی مبارک کا بال بتلایادہ اندر تخااور شیشے میں ے بال سادک صاف نظر آتا تھا، اس کے علاوہ اور چیزی ڈیے میں بند تھیں مثلاً ایک ڈبیہ میں آپ کاو ٹدان مبارک ایک میں قبر شریف کی تی، کی ڈنیوں میں بال مبارک بند مجھی تھا، دوبرے صند وقیوں میں آپ کے ہے مبارک بند تھے۔ مفترت ابو بمرصد ین ادر مفترت ممرّو حفرت عمال ّ وحضرت علیٰ کی تکوہر میں بھی ویکھا کمیں انگریز کی اور ترکیا زبان میں میہ سب لكهابوا تماحقيقت حال الثري جائنة بين بيت الثرثر يفسسك يرائ بمزاب ر حمت بھی کئی تھے۔ایک قرآن پاک ابیا بتلاکہ جس کے بڑھتے ہوئے معرت عثان شہید ہوئے تھے۔ اس کی بعض آیتی معرت کی نے چر می ۔ بیر زیادت کر کے ہم لوگ قیام گاہ دائیں آگے۔ مقرب کی فراز کے یعد حضرت جی کا اردو یس بیان موااور ترکی زبان مس ترجمه مواه کام سے مانوس احباب ادر ہندوستان سے آئے ہوئے توسیمی حباب نظر آئے تشکیل مجی اچھی ہوئی، جعہ سے وال تجرکی تمازے بعد قاضی صاحب کابیان ہوا، جمعہ کی بڑی مسجد اور دیگر مساجد میں جماعتوں نے جاکر جعد بڑھااور کل کی طرح بات کی۔عصر کے بعد تعلیم ہو کی مغرب کے بعد سفتی صاحب کا زجمہ مے ساتھ بیان ہوا۔ فوب تشکیل ہوئی۔ ۱۹رائست سنچ کی فجر ک نمازے بعد مواه ناسعیداحدخان صاحب کا بیان جواء دن کو جماعتیں حسیبعوں عُشَت كُولْكِي ون كو ترك احباب معنرت في سے ملتے رہے اور بات ہوتی ر بی ،عصر کے بعد بندہ کابیان ہوا، سنچر کے آدھے دن کی جسٹی کی وجذہ

مقای احباب کافی می تفکیل بھی خوب ہوئی مغرب کے بعد حضرت نے یقین اور زبد مرخوب جم کربیان فرمایا اور صحابہ کے واقعات سنائے اور تشكيل فرمائي عشاوكي تمازك بعدايك يراف مفتى صاحب حضرت جي نے عربی میں بات کی، پھر قیام گاہ پر ملک کے بوٹے تنی صاحب آئے تتے ان سے خوب اہتمام سے بات کی اور وعدہ لیاء ریر تک یہاں کے علائے کرام ہے بات ہوتی رہی۔ • اراگبت اتوار کو فجر کی نماز کے بعد مولانا سعید احمد خان صاحب كابيان مواءيد دين بيروت كے سفر كادن ب شخ محمود یباں کے بوے مشائخ میں سے ہیں، انھوں نے حضرت جی سے ما قات کی حفرت جي في الناسية خوب بات كي اورايية مريدين كوجماعت من ميسجة کا دعدہ لیا۔ درہ دانیال جو سمند رکا ایک مشہور حصہ ہے جو دو پڑے سمند روں كوجور تاب اس كى بحى زيارت موكى أورج عمد فاتح اعتبول ميس كس نفرت البی سے داخل ہوئے یہ بہال والوں نے بتایا ہم لوگ مجد میں گئے جہاں برانوں کو بھائی عبد الوہاب صاحب نے جوڑر کھا تھاان ہے حضرت جی نے آخری بات فرمائی۔ظہر کے بعد ·۳۵-۳۵ آدی جو جماعت میں جانے والے تھے ان ہے مصافحہ کر کے کھاتا کھاکر ہوائی اڈو پر چلے ،امریکن جمبو جیٹ طیارہ ۲ ۳۳ سیٹوں والا تھاوہ الکفنشہ لیٹ ہوا، اس لئے عصر کی نماز ہم او گوں نے ہوائی جہاز کے بالکل قریب جاکر برطی حضرت ہی نے جہازے اندر آکر پڑھی۔شام یونے یا کی بج جہاز اڑا، پوراگاؤں تھاجوازر ہا تھا۔ حضرت بی پراستبول کی پولس میں میں نے خوب انشراع ایا، است کے عالات يركر هن اب ظاہر على بھى محسوس ہونے لكى،استبول كے موائى اؤہ ریجی حضرت جی نے تعلیم کرائی ۲ بج بیروت اترے، احباب آئے تھے سيد هم مجدي ونح ٢٠ـ ٢١ مراكب بيروت مي پروگرام تفادا ٢ راگت كي

www.ahlehaq.org

فحر کی نماز کے بعد مولاناسعیداحرفان صاحب کابیان ہوا، وس بج بہاں
کے بزر یفتی ساحب کی ملاقات کے لئے بندہ ادر مفتی زمین العابدین و فیرہ
سے مفتی صاحب ظہر کی فماز کے بعد حضرت بی سے طف آئے۔ تحقر ک
مجلس میں بات ربی تعارف بول عمر کی نماز کے بعد مولانا محد اسلم صاحب
کابیان ہوا مفرب کے بعد بندہ کابیان ہوا، عشاء کے بعد حضرت بی کابیان
ہوا، طاء کرام حضرت تی ہے لئے رہے اور بات ہوتی ربی سوا

مولانا محر عمرصاحب پالن مجری کے مکتوب سے حماۃ ، نمان اور زر کا، اربد وغیرہ مقابات سفر کی تنعیلات <u>بڑھ</u>ک لکھتے ہیں:

" لبنان کے شہر طرابلی سے ملک شام کے شہر حماۃ جا فریم لئے ہم ۱۹۲۸ اگست جعرات کو مطے میکن دارے بورے قاطلہ کو ملک شام کی حدود ہر روک لیا کمالور آ کے نہیں جائے دیا دو بسی تعیں کی کاریں تھیں اور یہ ر کاوٹ مرف معزت کی دامت بر کا جمع کے اس بورے قافے کے کئے تھی اورلوگ خوب جارہے تھے، ہمارے لئے خاص ممانعت آئی تھی، جارا مہرا قاقلہ پھر طرابلس واپس آگیا۔ شام کے احباب جرامارے ساتھ تھے دہ حماة يمو شيخ ويل يا في براركا محم خنظر قدا ان كوان احداب كريمو شخف ريد میلاجمودرواس ساحب نور آد مثل بیونج کر کوشش کرنے تھے، تعجب کی بات بہے کہ انتہام برابر مورباہے دوسرے رخوں سے بھامتیں پہوپگی تھیں۔ بچھ ترب بھی تے انتہام موار تھکیلیں مو کیں لیکن مارا قافلہ روک دیا گیا حتی کہ جو ارب اور سے مما تھ تھے وہ مجل دوک دے گئے۔ حماۃ کا اجتباع حفرے بغیر بورا ہوا، ملک شام کا سادا وقت لبنان میں گذار نا بزاء طرابل سے بیروت آگر ساتھیوں کو مختف مساجد بی بھیج کر کام کرایار

> () کنوب محرده ۱۳ ۱۳ ماز طرافس البنان اینیاً . www:ahlehaq:org

اخر تک ملک شام سے توانکاری رہاوار اگست منگل کواللہ پر جرور کرے ہیر دت ہے دشق کے لئے روانیہ ہوئے۔اللہ نے خبریت سے پیونحاد ہا مدود ير كوئى يريشاني نبين موئى، ومثق مين كام كى مشكل بالكل نه تقى أكرجه احباب عرب تو کہتے رہے کہ بیان کرو لیکن مشورہ میں پیطے ہوا کہ بیان نہ ہو الغرض شام كاساراوفت لبنان مي گذار كر آخرى ون يهونج\_حضرت بلال حضرت صهيب مصرت ابو جريرة حضرت يخيل اور صلا العرين ابولي ،ان سب حضرات کی قبروں کی زیارت کی ،سلام کیا ثواب بھیجا بعض قبریں تجروں میں بند تھیں، باہر سے سلام کیا تجر • ۳راگت بدھ کو خیریت کے ساتھ دشق ہے بڈرابعہ موٹر عمان ہیونج گئے فجر کی نماز بڑھ کر چلے اور ظہر کے وقت عمان پہونچے بہاں پر بھی الکشن کی وجہ ہے رکاوٹ کاخطرہ تھا کیکن الحمد نثد اجازت مل گئی، سینگڑوں کا اجتماع ہوا۔ عصر کے بعد بندہ کا بیان موا مغرب کے بعد مولانا سعید احمد خان صاحب کا بیان موار تشکیلیں ہوئیں حفرت بی دامت برکاتیم سے بھی احباب عرب ملتے رہے اور بات چیت ہوتی رہی ۔وشق سے شخ بوسف رفاعی کو بتی صرف عفرت جی دامت براکاتهم سے ملنے بیروت آئے تھے کانی دیر تک مخلف سوالات کرتے رے اور حفرت جی دامت بر کاتھم کے جواب مطمئن ہوتے رے۔ بات چیت عربی میں زبان میں ہو گی۔ پہاں عمان کی قضاء الحمد دنند الچھی ہے ملک شام میں ہم لوگ تونہ جاسکے حین فرید عراتی اور یونس و تونس پیرس والے اور کمی محد کے وہ احباب جو مر اکش ہے رولنہ ہوئے تھے وہ سب پہو پُجُ محے اور اجماع بہت المجھی طرح ہواخوب بیانات تشکیلیں سب کچھ ہوئیں۔ ہندوستان کے لئے جماعت بنی،ار دن اور لبنان کے لئے بنی، اندرون ملک کے لئے بی اصول و آ داب کے ساتھ جماعتیں روانہ ہو تیں۔ www.ahlehaq.org

ممان کے اجہائے کے دوسرے دائ تعلیم کے بعد 10 سجدوں میں استان کیا میں استان کے اجہائے کے دوسرے دائ تعلیم کے بعد 10 سجدوں میں سب تنے مسلم حقیق جیس خطر کی محلف مساجد میں پر حیس، عصر میں سب تنے مسلم کے بعد بندہ کا بیان ہوا کا تی جمع تھا، عشاء کی آباز بھی سؤ تر ہوئی سے کے بعد بندہ کا بیان ہوا کا تی جمع ہوں میں جیس جذبات ہیں ایمر کی ترز کے بعد ایک تام جارہا ماہ کے سے معر کی ترز کے بعد ایک ترک ہوں کی دوا آئی کے اصول و آداب بیان کے مہم معرف کی ترز کے بعد بندہ نے جماعتوں کی دوا آئی کے اصول و آداب بیان کے مہم معرف میں معرف معرف کی دوا تر ہوں معرف معرف کی دوا تر ہوں معرف معرف کی دوا تر ہوں کی دوا تر کی دوا تر ہوں کی دوا کی دوا تر ہوں کی دوا تر ہوا

ا وستمبر سنیچر کو عمدان ہے فور قام بذر بعیہ سوٹرر واند ہوئے ہیں تیکن کلو میشر ے ظیر کی نماز کے بعدا مک عرب ملاجب نے تعارق بیان کیا، پھر کھانے ہے فارغ ہو کر جماعتیں جو وہ مساجد میں روالنہ ہو گیں، ہر جگہ طعمر کے بعد بیان ہونہ تیام گاہ دالی مسجد عل عمر کے بعد مواد ناسعیر احمر خال صاحب کا بیان ہوامکہ کر مہ ہے برمی فظرات کیا ہماعت ساتھ ہے ان کی کو شش ہے برمائے کافی احماب مصر کے بعد جمع ہوئے، بھائی و کرما ہرمی کی ہر می زمان میں بات ہو کی ، بھر سب حضرت جی داست ہر کا تہم سے منے آئے تو حصرت جینے بھی مات کی تیخکیل شروخ ہو کی اور اذان مغرب ہوئی مغرب کے بعد دربار دیر میوں کوانگ جمع کیااورتشکیل جو کی۔ عشاہ کے بعد مو یو کا شامه این بھائیا اثین کی مسجد والول کا عربی بیس بیان ہواوہ لیبیا ہے۔ جماعت کے ساتھ آئے نتے عربی بہت اچھی تھی اور وعوت کا انداز اچھا تھا۔ تصیدہ بروہ کے بچھاشعار بھی پیچھے بھر ہاشتے کے بعد اربد روانہ ہوئے سو کاو میشر ے قریب سے دہاں تعبرے میلے یہ یک تھے تمبرے بعد عرب صاحب کا www.ahlehaq.org

تعاد فی بیان بولد معرکے پہلے وی مجدوں بھی جماعتیں تمیں عمر کے بعد شخ عبدالرزاق معری نے جم دعوت دی اچھی تھیل ہوئی، مغرب کے بعد بندہ کا بیان ہوا، تھیل ہوئی، عشاہ کے بعد شخ احد مقبول نے بیان کیا عرب حضرات معرف جی دامت برکا تہم سے اپنے حالات پیش کرکے مشورہ لیت رہے، مین کی قماز کے بعداد بدے عمان داہی ہوئی، داستے میں ہر قل کے محل دیکھے جو کھنڈ دات ہو بچکے تھے، تمان بھی عمر کے بعد پر انوں کو جمع کیا محاد مترت جی دامت برکا تہم اس مجلی بیں تشریف لائے، عرب معزات کام کی با تھی ہو چھتے دے حضرت تی دامت برکا تہم جواب دیتے دہے۔ مغرب کے بعد بھی تقریبا بھی سلمد دہا اللہ

اردن اور عمان کے سفر سے فارخ ہو کر تمام قافلہ ۵ رتبر بذریعہ طیارہ مجاز حقد میں پہو نچا حرجین میں چندون آیام کیا اور عمرہ سے فارغ ہو کر ۲۰ مر شعبان ۲۹ رستبر جسہ کو بہنگ بہو نچا، ہمئی میں دوون قیام کے بعد ۲ راکتوبر کو دہل نظام الدین روانہ ہوا(کل ایام سفر ۸۹)

# سفر سری لنکا

### ۱۹۷۳ مادو

حضرت فی اور مولانا محر عمر صاحب پالن پوری مع احباب ۱۳ رائست و بل ہے روانہ ہوکر حیور آباداور مدراس ہوتے ہوئے ۹ رائست کو کو کبو (سر ی انکا) ہیو نچے میہاں کے سر روزہ اجتماع کی شر کمت کے لئے بیستر تھا مولانا تھد عمر صاحب نے اپنے و نولہ خیز جمرت آخریز اور ایمان افروز بیانات سے حاضرین کو خوج میں تناید فر لمایا۔ اس اجتماع جس تمام طبقات نے خوب ذوق و شوق سے شرکت کی اس موقع پر آیک سوبارہ جماعتیں اطراف عالم کے لئے روانہ ہوئیں۔

(١) يحوب عرره ٢٧ مروجب ٢٢ ساره مرستر ١٤٢ ادار خان اينا

اجتماع سے فارغ ہوکر سری انکائے اور مقالات کادورہ کمیااور اجتماعات یں نشرکت فرما کر سے سرا گست ترکی واٹر رم پیمونی کرمیال سدروزہ تیام کے بعد پنگلور مداس ہوتے ہوئے ۸ رشعبان ۲ رتمبرونی واپس تشریف لائے۔ (کل لام ۲۳)

## سفر دبئ،شار جه، حجاز مقدرّ

### سوسار ساعواء

حصرت جی اور موازنا محر عمر صاحب پائن پوری مع اصباب ۲ رؤی قعدہ ۱۳۹۳ میں اور موازنا محر عمر صاحب پائن پوری مع اصباب ۲ رؤی قعدہ ۱۳۹۳ میں الحاج عبد الحراج علیم میں الحاج عبد الحراج علیم کے مکان پر قیام ہوا یہاں کے دوروزہ قیام میں متعدہ جگہ بیانات اور اجتماعات ہوئے ۱۳ متبر مجمعی ہے دین اور ۷ متبر شارج کے میلات اور اجتماعات ہوئے ۱۸ متبر میں شارجہ سے ابوظمی میں ہوئے میں شرکت فرمائی ۸۸ متبر میں شارجہ سے ابوظمی میں ہوئے دالے اجتماع میں شرکت فرمائی حمد مقدس میں ہوئے می دوارات سے فارش محدکراار سفر ۲ رہاری کو دیلی نظام الدین تشریف لائے (کل ایام ۲۵)

سفرا فريقه، ليبيا موزنيق ،ربو ديشيا، ملادي، زمبيا، تنزانيه ، يَغيا حجاز مقدس

### 1920 AF90

کیم دیج الاول 19 اور ۱۵۰ مار بارج 20 ام پر وزشنیه کو حضرت جی اور حضرت مولانا محد عمر صاحب پالن مجاری مع احیاب و بلی سے روانہ ہو کر بھی یہونچ بیہاں کے سد روزہ آیام میں تین اجماعات میں شرکت فراکر بوی تعداد میں براعتوں کی روائگی کے بعد ۱۸ مراوج بذر اید طیارہ ماریشش میں کچے۔ ان اجماعات میں مولانا محد حمرصاحب کے متعدد ایمان افروز اور روح پرور بیانات ہوئے۔ مولانا محد حمرصاحب کے متعدد ایمان افروز اور روح پرور بیانات ہوئے۔ والے اجتماعات کی کار گذاری اس طرح سرو قلم فرماتے ہیں:

" مارے ساتھ چودہ نفر ہیں جن میں یا فج ہم حضرت نظام الدین کے ہیں، انتظامی لائن کے ذمہ دار حاتی علاؤالدین ہیں۔ظہر کی نماز ہوائی جہاز میں یو هی دو پېر کا کھانا بھی جہاز میں کھلاء جہاز یا ایسے جمبئی ہے اڑا، اور ہندی وقت سے ہتا ہ بجے ماریشش اترابسلسل یونے چید گھنشہ اڑتا رہا ساتھی ذکر و تلاوت میں لگے رہے ماریشش آئے تو مولانا سعید احمد خان صاحب، قاضى عبدالقادر صاحب، عبدالشكوريد في صاحب، ملك عبدالحق صاحب اورسلیمان مویاصاحب اور ان کی جماعت سے سب سے بہلے ملاقات ہوئی، عصر کی نماز ہوائی اڑہ پر ہوئی۔ حضرت جی کی دعاہوئی ، مغرب سے پہلے کاروں کے ذریعہ اجتماع گاہ پرونیج مغرب کے بعد مولوی جما تجھی نے مجمع جورُاه بعد ميں بنده كا بيان ہوا تشكيل مرجلس ختم ہوئي، مجمع كاني تعافجر كي نماز کے بعد عبدالوباب صاحب کا بیان ہوائیا شتہ کے بعد تعلیم کے علقے ہوئے سارے ساتھی استعال ہوئے۔ ظہرے بعد بھائی جبد المقیت صاحب کا بیان انگریزی میں ہوا۔ عصر کے بعد قاضی صاحب نے ذکر کے فضائل بان کے ،مغرب کے بعد کھانا ہوا پھر مولا تاسعید احمد خان صاحب کا بان ہوا بیان کے بعد اچھی تشکیل ہوئی۔ مولوی صالح صاحب نے اگریزی میں بیان کا خلاصہ کیا، بدرہ کی عصر کی مجلس میں خواص سے حضرت جی نے بات ک سالح جی نے کھڑے ہو کر انگریزی میں ترجمہ کیا، جعرات کو فجر کی نمازے بعد-میاں تی محراب نے جماعتوں کے بھانے بربات کی ۸ تا یح روا کلی کا بیان بندہ نے کیا، حضرت جی کا بیان ہو کر دعا ہوئی، رفت طاری تھی مصافحہ کے فور آبعد کا نجاب ہے چلے کیو نکہ یورٹ لوئس شہر میں لاری ڈی فورس کی مسجد میں پروگرام تھا، ظہرکے بعد مولوی لطف الرحمٰن صاحب

باریشش ہے الم جے پر واز ہوئی ، کہے ری ایک اترے مغرب کی فہان اترے مغرب کی فہان ایر ہے ہوا ہوئی ، کہے دی اور ہوں کا مخرب کی اللہ نے ہوا ہوں کی مصافی کیا۔ پھر قیام گاہ پر حاضری ہوئی مشورہ ہوں کا تاہوا ، مثار کے بعد حضرت کی مطال ہوا ، مثار کے بعد حضرت کی مد طلا ، وہ موالا اسعید احمد خان مساسب کا بیان ہو ، ۱۹۲۰ ماری سنچر کا پورا وان ممولات میں گذرا، طلقے دییاتات ہو کے۔ ایک خاص ماری سنچر کا پورا دی مساب کے براباوری حضرت کی مد طلا سے ملا فات کرنے آیا ، خود کا اس کا وشتیاتی تھا، محمد کے جلتے و کی کے پھر طا فات پر حضرت والا نے بات کی جس سے واخوش ہوا۔ دو پھر کا کھاتا حضرت کی حضرت والا نے بات کی جس سے واخوش ہوا۔ دو پھر کا کھاتا حضرت کی حضرت کی ماتھ کی جس سے والوں میں بیا اور محت یائی مستورات مول طور پر مطافی کرتے ہے کہ کو اس میں جیسی اشتیاتی اور محت یائی مستورات

کے پروگرام بھی ہر جگہ ہور ہے ہیں کافی مقداد میں ترح ہو جاتی ہیں، بہاں
کو کو ل نے سنچر کے دن ساری دکا نیس اجتماع کی وجہ سے بندر کی، اور ہر
دوکان پر لکو دیا، اس کے گا کہ کے علم میں آیا، اس وجہ سے یادری کو تعجب
ہوا کہ ایس شخصیت کون ہے کہ جس کی آمد کی خوشی میں پورے شہر کہ بازار
ہندہ، ری یو نین میں فرانسی زبان میں ترجمہ ہو تاربا، اقوار ۲۳ مرمارج کو
الب کے بعد روا گی دائی و عاکر کے مصافحہ ہوئے، جمع ہرکانی وقت تھی،
گیاد کا بھی منظر تماہ جماعوں کے بعد عام مجمع کا مصافحہ بھی ہواساریشش
جی کے فیکار کا بھی منظر تماہ جماعوں کے بعد عام مجمع کا مصافحہ بھی ہواساریشش

۱۹۳۸ مرادی اتواریس جہازے روانہ ہوئے، ساڑھے تین محند کاسنر تعاجباز ڈرین انزاء مطار پر کائی جہنے تعاصفرے بی مد کلنے دومر جہ دعا کرائی پھر ڈرین ہے ای جہازے چہاکر جوہائس پرگسپنچ یہال بھی ہوا بہتم تقالہ دعائے بعد قیام گاد پر آئے اور دوتین دن مختف مقالات کوڈی و فیر و کا نظام بنا () ماریشش اور جوہائس پرگ و قیرہ کے وس روزہ سفر سے فارغ ہو کر سمار ریج الاول ، (۲۸ ریاریج) ہیں لمہنی شعبا تشریف لائے میہاں ۱۵ تا ۲۵ روزی الاول (۲۲ ساسراگست ) کیک بنواز جہاع منعقد ہوا۔

مولانا محد عمرصاحب پالن بودیؓ نسینے کتوب بنام حفزیت بیٹے " میں اس اجماع کا آنکھوں دیکھاصال اس طرح تحریر فرمائے جیں:

" ۱۲۸ ر بارج کولینید شدیا مقام اجتماع پر عصر کے وقت پیتیے ، مجمع جمع ہور ہاتھا یورے مکک سے احباب آئے تنے بارو ہر ادکا مجمع تھا مقای احباب نے بتایا کر بغیر موم کے بارش اجتماع سے پہلے آئی تھی، ساتھی بہت ای دعاؤں یم

<sup>()</sup> مکا تهیب محرودا ۶۳ تا در بازی <u>۵۷ اواز باز بیشش دری یو نین مط</u>ید جناب بیزنی خالد ساحب صعرفتی محلی گزشد دادندا

مجے حضرت تی مرقلیت میمی ٹیر کی دعا ما تگی، اللہ کے فضل ہے ہورے اجتماع میں ایک قطرہ مادش کا نہیں ہوا۔ جب کہ جمعہ کواجتاع گاہ ہے ووسو قدم پر بارش تحید اور یانی میرا موا تمالیکن اجتماع کاه کی الله نے حفاظت فرانُ مِشْب مِن بِعانَى عبدالوباب كالدرمنيجرك من كوبعد نماز فجر موردة سعيد احرفان صاحب کابیان تی ہے تعلیم کے علتے ہوئے۔بعد تلزیر فل امیر الدین صاحب کا محریزی میں بیان ہوا، بعد عمر مولانازیر صاحب نے ذکر کی فغيلت يربيان كيابيش كالمحريز قباجل ترجمة ولوى مجمه صاركح تئ كابوا ومغرب کے ابعد میلے بندہ کا بعد میں حضرت کی مدخلہ کا بیان ہوا، دوسر ۔۔ دن جعد نماز ظهرجعنرت فی پر ظلہ نے پرانوں میں بیان فرمایا۔ نیزنعکیم سے ملتوں میں مجی حضرت جی مر خلائے کچھ و ہر بات کی اس طرح علاء کے <u>علقے</u> میں مجی قشر بیف کے صحے اور دہاں مجی آگے نے میان فر لیا۔ ظہرے بعد جی سے زياده تكاني بوسيغاس بين معزرت في عركله كانتصبلي بيان بهواه مجمع خوب تمايه ایتکاع کے تیسرے دن فجرے بعد میاں بی مخراب دو تر بق بعالی نے جماعتیں بٹھائی موا آٹھ ہے ہے ہتدونے روائٹی کے اصول و آواب بیان کرنے شروع کے اس کے بعد معرت کی مد کلد کابیان ہوا، معرت تی مرکلہ کے ترجنان مولانا قاسم ہماتھ مدعاش سب پر رفت و سجید کی طاري تقيي جميع جس مجيب وغريب سكون تعابرنجلس ميس مجمع منشرح الصد در يلا كياحترت في ير دعاي وت طاري حي مباربار دعاي يه جمله فراياك اسان ترے تل كرم كامهادات قول قراسا!

حضرت تی بہاں وانوں سے بہت نوش بیں کیونکہ بہاں عمیت کا جمیب انداز ہے ملتے وانوں سے حضرت والا بٹاشت سے ملتے بیں اورون جمیس نے وانوں سے بات قرائے وسیتے ہیں۔ ویراور مشکل دوروں ایندیشیا کی جامع مجدیں سارے ملک کے پرانوں کوجو ڈاگیااوران سے بات ہو کی "(۱) ۱۲۸ رقع الاول میں ڈربن سے کیپ ٹاون آمد ہوئی یہ سفر مسافت کے اعتبار سے بہت طویل تھا، طیارہ راستے میں ایسٹ لندن اور پورٹ ایڈ بقہ پر کچھے ویر کے لئے از کر کیپ ٹاون پیونچا تھا یہاں ۲۹ بر ۳۰ سرر تھے الاول (۱۲ سار اپریل) کے دور وزہ قیام میں اس پورے علاقے کی تمام مساجد میں جم کر دین کی محنت کی گئی نیز علماء مشارکے ومستورات کے دوہم ایشا علمات کے گئے۔

کم رہے الثانی (۱۳ مرابریل) میں کیپ ٹاون سے بید وعوتی قافلہ اسفیگر پہنچا پیہاں ایک شب کا اجتماع تھا۔ ۱۷ مرابریل کوجو ہانس برگ تشریف لائے کہ بیہاں بھی ایک اہم اجماع پہلے ہے تعین تھا"

مولانا محد عرصاحب كمتوب راي كمطابق اس اجماعين:

"عام بجنع نے نو ٹادن میں مجد کھیا تھی جری تھی عشاء کے بعد سارے
پرانوں کوالگ جنع کر کے حضرت جی مد ظلہ نے بہت موٹریات کی اور مشورہ
دیا کہ کام کیے کریں، عام بجنع سے مولانا سعیدا جمد خان صاحب بات کر رہے
سنے خبر پر خبر آری تھی کہ مجمع حضرت بی کا منتظر ہے، چنانچہ آپ نے
پرانوں میں دعا کر کے پھر عام مجمع میں جا کر مختفر بیان، نکاح، تفکیل فر ماکر
دعا کی، جدائی کا غمسب پر تھا کافی احباب رورہ سے تھے پھر مصافحہ بجنے کر سکے
کیا، کامراپر بل کوارپورٹ پر کافی جمع تھا یہاں حضرت بی نے انتظار فرمائی۔
اور روزانہ ڈھائی گھنٹ فارغ کرنے کی ترخیب دی او گوں نے دل کھول کر
نام دیے، آخری ایام میں چاوں کی بیدل جماعت نگلی جو ہر جگہ سے پیدل
بنا عتیں نکالے گی۔ اس کے بعد ایرپورٹ پر دعا ہوئی۔ حضرت بی مد ظلہ
بنا عتیں نکالے گی۔ اس کے بعد ایرپورٹ پر دعا ہوئی۔ حضرت بی مد ظلہ

(۱) مكتوب محررو ۲۴ رو كالاول عرام بل <u>9 ع 1</u> واز در بن

بہت انشرام کے ماتھ بہال ہے دومر ہے ملک کے لئے ووانہ ہوئے "(۱)

مجار رقط ان فی ( عامرا پر بل ) میں جوہائس برگ کے اجتماع سے فارغ ہو کر
ملین سے دولتہ ہو کر موز مہیں ہیو نج کر نماز مغرب اوا کی اور یہاں کی جا مع مجد میں ہوئے والے اجتماع میں شرکت فر اگر بیان ووعا کے بعد بتاعتیں روانہ کیس۔ اس سفر میں طیارہ خطر تاک یارش و بکل کے در میان ایسا کھر اکہ ہے کی طرح کمنے لگا، تمام رفقا ہ ذکر ووعا ہیں مشغول ہو کئے اور چر اللہ جل شانہ نے منزل بر بہو نجالا۔

یمان سے ۲ رو تع النان (۱۹ رابریل) کی مح رواند موکر و مود شیاس آمد مونی بہاں سانس بری شہر میں و موتی احباب اور رفقاء من سے اور بہلے سے ا بھاۓ کی تر تیب اور تمنت چل رہی تھی، چنانچہ عشاہ سے بہلے بیانات ہوئے جن کے ترجے پر تکیزی زبان میں ہوتے رہے مستورات میں متعدو بیان ہوئے هفرت مولانا کابعد مغرب موی مجلسوں میں بیان ہو کریوی جاندار تشکیل ہو گ۔ اس اجتماع میں مختلف مقامات کے احباب اور نیز عمادا جھی تعداد ہیں آئے تھے لارنس آف ارک ہے مجمی ساتھیوں کی بزی تعدادا جائے میں ٹریکے تھی اس اجماع ے ۱۳ اجماعتیں جن میں ایک سوچووہ نفرتھے مختلف ملکوں کے لئے روانہ ہو کیں۔ ٨ رر ن الثاني (١٩ رام يل) على سائس برى ر مو دُيشيا كے مطار يرحفرت في نے کچے ویر بات فرماکر وعاکی آنے والول سے مصافی کے اور پھر پلحائر (مانوی) کے لئے رواند ہو گئے بہاں مجی مطارع دعاسے قارع ہو کر اجماع گاہ آمه بوئی ۲۲ رابریل سدشنبه کویهان اجماع تعایمان سے بھی مولد تعاصیں جو ١٧٨ نفر مِضْمَل تعمِن ،الله ك رائة عن لكنين فيصوميت ك ساته الربقي اور ایشا آبو کور یکی محلولہ جماعتیں بتا کر تکالی سنگ یہاں سے فارغ ہو کر پیاس سیل

(۱) کتوب مود داس دیریل ۱<u>یک ا</u>رصلید جناب برانی خاند صاحب معربتی طی گزید دایشا

کے فاصلے پر واقع شہر رُوبنا پہونتے، نماز مغرب کے بعد یہاں بھی اجھاع اور تھكيل ہوئی۔ اگلے دن يہال سے بذرايد كارسوميل كے فاصلے يرواقع ايك شہر منگوی پہنیے، یہاں خصوصیت سے ساتھ افریقی احباب جمع تھے ان میں بہت سیدها ساده بیان ہو کر مقامی زبان میں ترجمہ ہو کرتشکیل ہوئی ،اور نقد جهاعت روانہ کی گئی۔ بعد نماز ظہر کھانا کھاکرمخضر قبلولہ کر کے ڈیڈرا مقام پر صرف ایک رات گذار نے کے لئے پہوٹیج لیکن یہاں کے احباب نے چاروں طر ف محنت کر کے اچھا خاصاا جہّاع کر لیا، چنانچہ یہاں بھی بیان اورشکیل دونوں كام ہوئے، رات كا بزا حصہ اس اجتماع ميں نكل هميا ليكن الكلے دن اول وقت مِين فِجْرِيزِ هِ كِرايكِ دوسرَ بِ مقام ليلو تُلُو آيد ۽ و لَيْ- بيداس ملك ملاوي كا آخري مقام تحاجہاں مجد میں مختصر سااجتاع کرتے بذریعہ کاراس ملک سے روانہ ہو کر دوسرے ملک زامیا میں واعل ہو گئے، باؤر پر شروع میں سخت چیکنگ ہوئی ا يك أيك چيز كحول كھول كر ديكھى جئ كيكن اي موقع بيغض رفقاء نے افسر ان . ے دعوت کے عنوان پر جب بات شروع کی تو ماحول بدل گیااور بختی کی جگه سہولت و آسانی نے لے لی۔

حضرت جی اور ان کی معیت میں پچاس نفری قافلہ کی زامبیا میں آ مہ اام رئے الثانی ۱۱ راپریل پنجشنبہ میں ہوئی سے پورادن چپاٹا میں گذر ااور بعد مغرب اجتاع ہوا اگلے دن چپاٹا ہے کاروں کے ذریعہ لوساکا پہو نچنا ہولہ یہاں مور خہ ۱۲ سار ۱۲ راپریل کی نماز مغرب لوساکا ایر پورٹ پر اداکر کے شب میں وس بجد دار السلام تنزائیہ یہو نچے اور یہاں ۱۷ رسام امراز نے الثانی۔۲۹ رسراپریل وکیم مگی کے ہونے والے سر روز واجتماع میں شرکت فرماکر جماعتیں روانہ کیں اس اجتماع ہے ۲۵ جماعتیں جوا یک سوسینالیس نفر شرشتل تھیں اور سب تین تین طبح کی تھیں روانہ ہو کمیں۔

www.ahlehaq.org

۱۸ ر رہے انٹائی (کیم مئی) شام سوائیں ہے دارالسلام سے پرواز کرکے مباسا (کینیا) پہنچ یہاں بھی سہ روزہ اجھی متعین تعد اس موقع پر بارہ جماعتیں (ستر نفر میشمل) حضرت مولاناہے مصافحہ کرکے اطراف وممالک علی روننہ ہو کیں ،اجھی سے فارغ ہو کرمفرت مولانا چندرفقاء کے ساتھ عاجی ابراہیم اسحاق کے مکان پران کی تعزیت کے لئے قشر یف لے محے (ا)

یبال ہے ایس رکھ اٹائی (۴مرمئی) کیشنیہ کی صح میں روانہ ہو کر راستہ میں وو یوم کیفیائے وارا لکومت نیر ولی تغیرتے ہوئے ۳۳ ررکھ اٹائی (۴مرکئ) سرشنبہ میں جدہ (سعودی مرب) آمہ ہوئی، جالیس روز حرمین شریفین میں تیام کے بعد پانچ جمادی الثانیہ سولہ جون ووشنبہ میں بخیرو عاقیت و غلی مراجعت فرمائی۔ (کل لیام ۹۰)

### سفر سرى لنكاس

### 1964 BITT

حضرت جی اور مولانا تھے تمر صاحب پالن پورگا مع رفقاء ٣ جمادی الثانیہ الشائیہ الرجون الشائیہ الرجون الشائیہ الرجون الشائیہ الرجون الشائیہ الرجون کو الشائیہ الرجون کو الشائیہ الرجون کو الشائیہ الرجون کو البرائی تشریف کے اجتماع سے قادغ ہو کر مختف مقالت کے اجتماع سے قادغ ہو کر مختف مقالت کے ذیلی اجتماعات ہیں مولانا محرحم صاحب کے متعدد دبیانات ہوئے ، جس میں دین والی اور عرب کی دلئیں تشریح فرمائی اور سے الرجون کو اس سنرے دہلی والی مولی۔ رکس الربی الر

خالدمها دسي على مخدود اينه ا <u>www.ahl</u>eh<u>aq.org</u>

<sup>()</sup> ما قوذ الا تاريخ كبير حضرت في " والا مكتوب موانا الحد مرصاصب ( صفيد مكتوب جناب بعائي

# سغر پاکستان، عمان،انگلینیژ، فرانس حجاز مقدس

### -1941 DIT91

کیم شعبان ، ۸ رجولائی حضرت بی مع اپنے رفتاء و بلی ہے کر اپنی ہوتے ہوئے عمان تشریف لے گئے ، عمان سے لندن ہوتے ہوئے واپر کی پہونے جہاں ۱۹۸۵ مرکار جولائی سہ روزہ اجتماع تھا اس اجتماع میں حضرت مولانا محمد عمرصاحب پالن پوری کے متعدد بیانات عمومی و خصوصی ہوئے جس میں دین والیمان کی تشریح اس کی ضرورت واہمیت بتلائی اور دنیا میں لینے والے انسانوں کو شکے کی چوٹ خواکی قدرت کا مقصل بیان فرماکر اس کو شلیم کرنے کی دعوت دی جمع ان روح پرور باتوں کو شکون سے من رہا تھا اور نو مجتلو تا ہور ہاتھا۔

# بوملم اجتاع كاختتام يرتعريف

"ڈیوزبری کا بڑا مسلمانوں کا اجتماع کل بخیر دعائیت ختم ہوااور سب
نے اس اعلی تفتم وصنبولی تعریف کی اس میں جیلے جوسیول ٹاون کے باشندوں
کے تاثرات تھے کہ اجتماع کا خاطر خواہا تظام نہ ہو سکے گااور پریشانیاں لاحق
ہوں گی دوسب بے بنیاد ٹابت ہوئے ،ایسو می ایشن کی صدر مسز ایم لیے
جس نے پہلے اس بستی والوں کے شبہات اور پریشانی کا اظہار کیا تھا بہت
خوش تھی کہ انتظابات بہت معقول تھے اور کوئی خاص شکایت اس کے سامنے
تہیں آئی۔

منز لمے نے کہا کہ بہت سارے پہرہ دار تعین تنے اور مجمع بہت ہی دوستی والا اور اچھے اخلاق والا تماجو خطرات لوگ پہلے محسوس کررہے تنے وہ لاعکمی کی بنام پر تنے میپر حال اب جو مجمی اس بہتی والوں کے خیالات میں www.ahlehaq.org وہ سدھر جائیں مے ، بولیس نے ہمی نظمین کے اتفام کی تحریف کی۔ السیکڑی داویوں آقیس نے کہا کہ کوئی مشکلات بیش ند ہمی اور یہ سرا اجہاع بخیرو خولی ختم ہو کہا۔

باہر می لک ہے آنے والوں کے لئے خیصے لگادیے کے تقدادر کھائے۔
ادر سونے کامتاسب انتظام تھا اس اجھائے کی غرض مسلمانوں کو ان کے
فرائنش ہے آگاہ کر ناتھا اور ان کی دین تربیت تھی ایک تنظم نے اجھائے کے بعد
کہا یہ جواکا میاب رہادان کے خیال میں پانچ ہزار افراد دیگر علاق ہے آگا۔
ادر مقالی لوگ ان کے علاوہ تھے

۱۱ ما مده ۱۸ جولائی تک مفرت مولانا انگلیند می تشریف فرمارے۔ اس عرصہ میں افریق، امریک ہونے والے اجماعات کی تاریخی مشعین ہوئی عقف ممالک کے آئے ہوئے رفقام کے چیش کردہ امور پر خورہ خوش ہونے کے ساتھ آبک یوم مولانا محمد یوسف صاحب مثالا کے قائم کردہ وار العلوم بولٹن میں گذارہ بجر گا سگور پر بسٹن، بلک بران دیر مشکیم، هیفلڈ، نیخی ٹن، بانگی لیسٹر ایک ایک دن قیام فراکر ۲۱ مرشعبان (۲۸ مرجولائی) جو میں بیرس فیسٹر ایک ایک دون قیام فراکر ۲۱ مرشعبان (۲۸ مرجولائی) جو میں بیرس

ان مقامات سے واپسی پر معفرت مواد نائے جو کنٹوب مواد نامبیداللہ صاحب مواد نا ذخید رائحین صاحب اور مواد نامجھوب صاحب کو وہلی مرکز تحریر فرمایا تھ اس کی چند سطور مدجیں:

"انیس جولائی بدھ کے روز ہوگئن مولوی جمہ بوسف مثالا کے درسہ یں محکے رامنہ کو تیام کیا پنجشنبہ کو گلاسگو محے۔ جمعہ کو پریسٹن اور شنبہ کو بر منگیم محکے فاصلے دوسو سیل اورڈ پڑھ سو میل کے جیں لیکن یہاں پر ہیا بچھ فاصلہ شار نہیں کیا جانا، ڈھائی محتمد تین محمد کی سیافت ہوتی ہے بندہ کے استعال میں شرور سے روالارائش گاڑی تھی ۱۰-۹۰ میل کی رقار ہے
ستر ہور ہے ہیں آن ہر متاہم ہے جیفلڈ جاتا ہے الحد مند موہم بہت نوشگور
تہام سنر میں رہا، آن بچھ بارش بلکی بلکی ہورتی ہے ورز بہائی ہم گئے۔ طراف
میں بارشیں رہی اور ادار ہے میہ تحفظل خداد ندی رہا، دھو ہے گئی رہی ہو ہیں
انٹیکٹرنے بھی کہا کہ خدا تمہار ہے می تھو ہے۔ الحمد تنداس مرتبہ ہورے انگلینڈ
کی فضا پر ل ہو کی صوص ہورتی ہے سب حضرات کی خدمت میں سام
مستون کے بعد فرمادی کم موصوں کی دعاؤں ہے سب تحک مفر بہت اپند
رہااللہ جل شاند مباقی ما تدو ہی خاورت کے ساتھ ہور فرمائے اور باتی
فرانس کے تمین دورہ اجماع ہے انہیں بھامتیں ہیر دان کے لئے اور باتی
ہمامتیں اندروان کے لئے تیار ہو کر رواند ہو تھی اس جو ان کو لینز (پیر تریک
ہمامتیں اندروان کے لئے تیارہ و کر رواند ہو تھی اس جو ان کو لینز (پیر تریک
ہمامتیں اندروان کے لئے تیارہ و کر رواند ہو تھی اس جو ان کو لینز (پیر تریک

## سفر سری لئکا

#### 99ساھ 94ء

•ارریج الاول ۱۸۰ فروری بروز جعرات حفرت جی اورموایانا محد عمر است حفرت جی اورموایانا محد عمر صاحب مع رفقاد بی سے مدراس اور تری و ندرم و سے ہو تے ہوئے بیال سے ۱۸۳ فروری بذریعہ طیارہ کو نمبو پہونچ اور سہ روز و اینآل میں شر کت فرمائی اور قرب وجواد کے مقامات بین مولانا محد عمرصاحب کے متعد دیایات ہوئے ، کم مارچ کو ظیارہ سے مدراس ہوتے ہوئے بھور کے سر روز واجھی میں شر کت فرمائی اورے رماری کو دیلی الام میں شر کت فرمائی اورے رماری کو دیلی الام میں شر کت سے رکھور کے دراری کا الام میں شر کت

<sup>(</sup>۱) کتوب محرره ۱۲۰ جول کی <u>۱۲ - ا</u>ماز برمنگیم الیت

### سفر ماریشش، ریونمین، جنوبی افریقه ، ملاوی مسام میرین میرون میرون میرون از در این از میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون از میرون میرون میرون میرون

### زامبیا، کینیا،موڈان، حجزمقدس

#### 99 114 م 1929ء

كيم جمادى الماول- • سور مارج كو معفرت في مع و فقاد بل سے بذريد عياره مبئى يهو في كرلامة م ك اجماع بن شركت فرماكر كيم ايربل بذو بيد طياره ماریشش بیو نجے بیاں کے سروز واجماع میں شرکت قربائی ۵رار بل ماریشش ے رواند ہو کر رہے نین ہونے بہاں سے روزہ ابتاع ہواجس میں کیٹر تعداد یں جماعتیں راہ خداجی <mark>لکلیں یہاں۔ ڈ</mark>رین جوتے ہوئے کیپ ٹاون پہونچ ١٢ ايريل بن الشيكر ألد مو في إن مقالت ير جند و لي اجماعات بين شركت قرماکر ڈربن کے سر روزہ اجھاع بھی تشریق لائے جوس ۱۹۴ مراپر بنی میں عطے تف ۱۲۳ را پر مل میں ملاوی ہوتے ہوئے چلانا بھائے کی عدر خ ۲۸۵۲۱مر ایریل کے سر روزہ اجماع میں شرکت فرمائی بہاں سے ۲۹ رام بل کو رواند ہو کرسوڈان پیو نجے ادر ، عار اپریل کیم مئی کے سہ روز واجٹاع میں شرکت فرمائی ۔ ان تمام اجماعات میں مولانا محد عمر صاحب کے ایمان افروز متعدد بیانات ہوئے۔ سارمی جعرات میں خرطوم مطارے رواند ہو کر جاز مقد س یو نے ج وال مرمے قرافت کے بعد وسار می کود کی فظام الدین تشریف لے آئے۔(کل دام ۱۰)

سفر انگلینڈ،امریکہ،کناڈا،پاکستان

19A+ - 19A+

اس ستر کے مطاب شعبان ، سار جون کو بذر بیدیائن امریکن طیاره و مل

ے روا گی ہوئی حضرت بی اور مولانا محد عمر صاحب مع احباب لندن ہوتے
ہوئے ڈیوز بری پہونے اور بہاں کے ۱۲۱۰ ۱۲۱ جون کے سہ روز واجہ کا
ہوں ڈیوز بری پہونے اور بہاں کے ۲۲ ر۲۱ برجون کے سہ روز واجہ کا
ہیں شرکت فرمائی اس اجہ عیم میں سولہ ملکوں کے احباب بڑی تعداد میں موجود
ہیں شرکت فرمائی اس اجہ عیم تعلیم تعلیم ۲۲ جون لندن سے بذر اید کھیارہ
ڈیٹر ائٹ پہونے وہاں سے تمام قافلہ کاروں کے ذریعے ڈیوز بری پہونچا جہال
(۲۸ بر۲۹ مر سرجون) میں بہت اثر انگیز اجہ عیم ہوااس اجہ کا سے ۲ جماعتیں
بیر ون کے لئے اور ایک سوگیارہ جماعتیں اندرون ملک کے لئے تعلیم اس
بیر ون کے لئے اور ایک سوگیارہ جماعتیں اندرون ملک کے لئے تعلیم اس
بیر ون کے لئے اور ایک سوگیارہ جماعتیں اندرون ملک کے لئے تعلیم اس
بیر مون کے موقع پر ڈیٹر الیک کو تو تی احباب نے شرکت کی تھی ان اجہا عات
میں مولانا محمد عرصاحی پان پوری کے روح پرور متعدد بیانات ہوئے اس
بین مولینا کی عرصاحی پان پوری کے دوح پرور متعدد بیانات ہوئے اس
اجہانی عرب واحز ام کرتے ہوئے حضرت بی کی ضدمت میں پیش کیں۔

اس واقعہ کی تفصیلات جناب کرعل امیر الدین صاحب نے اپنے ایک مکتوب میں پیش کی ہیں جو درج ذیل ہے۔

"فروا میں امریکہ کا اجتماع ہوا ہم اوگوں کو انتظامی امور کے سلسلہ میں ڈیٹر ائٹ کے میئر سے رابطہ کرنا پڑا ، انھوں نے اجتماع میں تینوں دن بنفس نفیس شرکت کی اور وہاں کے نظم وضبط اور انتظام سے حد درجہ متاثر ہوئے اور کہا کہ جھے اتناذ ہنی سکون بھی میسرتیس ہوا، جنتا کہ اس اجتماع میں شرکت سے ہول۔

اجتماع تم ہونے بعد بند وامیرالدین اور تعالیٰ عبدالقیت (بنگلہ دیش) بھائی عبد الرقیب (نیوجری امریکہ) حضرت مولانا انعام الحن صاحب کی جانب سے الن میسر ، صاحب کا شکریہ اواکرنے گئے ، توانھوں نے کہا کہ میر ا شکریہ اواکرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے یہ جاری خوش قتمتی ہے کہ ہمیں ایسے پاکیزہ اجام میں شرکت کا موقع ملہ اس کے بعد میئر معاجب نے کہا کہ جارے شہر کی بہت بولی عزت ہو گی ادر ہم اس کو اپنی بھی انتہائی عزت مسجمیں کے اگر حضرت کی ڈایٹر ائٹ شہر کی جابیاں قبول فرمالیس کیوں کہ حاری نظر شربی ان جسے حضرات اس کے حق جیں۔ چنانچہ ہم نے دہ تینوں نظر تی جابیاں میمتر سے لے کرحضرت کی گی خدمت میں چیش کردیں جو انھوں نے قبول فرمالیں۔

امریکے بیں یہ چیز (لیتی چائی چیش کوٹا) بہت اہمیت رکھناہے کوں کہ شہر کی کنجیاں ہیر دنی ممالک کے دزیراعظم پاس کی سطح کی سی تخصیت کو ہی دی جاتی ہیں۔ میرے مجیس سال اس ملک بیں گذرے گئے۔ اس طویل عرصہ میں مرف حضرت تی ہی ایک ایک شخصیت ہیں جن کو (میرے اس عرصہ تیام میں) آئی مزید غیر دل کی طرف سے کی سی 18

جناب احفاظ احمد صاحب (نیویادک امریکیہ) اس اجتماع کے متعلق بعض معلومات اور اجتماع سے پیدا ہوئے والے انزامت و تمان کا کے بارے میں اپنے مکٹوب میں بکھتے ہیں:

"شفال کا اجماع و بران کے علاقہ میں ہوا تھا، اجماع کا انظام ایک برے نیے میں ہوا، اس اجماع سے پہلے بیر دنی ممالک کی جمامتوں نے امر یک میں کانی محت کی تھی، چنانچہ افریقہ والکینٹر، یا کستان میں وستان، بنگلہ دیلی سے بوی تعداد میں جمامتیں بہاں آئیں، انفرادی طور پر بھی بہت سے احیاب تشریف لائے۔

شدالاء کے اداکل عمل وعوت و تبلغ کاکام امریکہ عمل بالکل ابتدائی ورجہ عمل تھاچنانچہ اتن محنت کے بادجود آٹھوں ہزار احباب جمع ہورہے

(١) كمتوب كرنيل صاحب بنام مصنف كلب سوار في انعام الحمن صاحب

تھے جن میں تقریباً وہ برام افراد و گیر ممالک کی بناعتوں کے سے لیکن اس اجتماع کی وجہ ہے تا میں اس اجتماع کی وجہ ہے گام کی بنیادی مضبوط ہوئی اور امر کیا جن و عوت و تبلیغ کے کام کا و سیج تشار ف ہوالوں عمومی وینداد کی کا جذبہ بیدا ہو کر کام کرنے والوں میں حصلہ برحا اور اس ملک کے لوگوں میں اسلام کی صبح کچھ پیدا ہوئی جس بیگر ہے اپنائی کہ سیخ اس جگہ ہیدا کی جس بیگر ہے اپنائی کہ سیخ اس جگہ پرائیک مجد بی ہوئی ہے جو مجدؤر ہون کے نام ہے مشہور ہے (ایک مہرجول کی کو تہ فلہ امر بیکہ ہے روانہ ہو کر کناڈا وورن تیام کے جد ہولائی کو دی تام سے مشہور ہے والے ہو کہ جد ال کی کو لندن ہیو تی بیان ہے و مرجول کی اکت بی جد جو لیک ایک تاب جو تے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی کو دی تام ہے ہوئی کی اس کے جد ال کی کو دی نظام البدی ہی ہوئی۔

# سفر پاکستان، متحده عرب امارات و حجاز مقد س

الروی تعده «۱۲ ستیر کو حضرت جی اور مولانا خمه عمر صاحب پائ پوری مع احباب والی سے لاہور پہونچ کر ایٹائٹ رائے ونڈ میں شرکت کی اور اس سے قارغ ہو کر ۲۲ رستیر کووجی تشریف نے محصہ بہاں محقف مقاوت پر اجماعات اور تشکیلیں ہو کر جماعتیں دولند کی کیکی اور پیٹی سے ۱۲ اکو بر بڈر میہ طیارہ مجازمقد می پہونچے اور حج وزیارت سے فارغ ہو کر ۱۵ محرم شاکاھ کو

والى نظام الدين دائيس موكى (كل مام ٥٩)

سغر انگلیننه ، بلجیم ، فرانس ،ار دن ، حبّاز مقد س

#### ۲۰۰۱ اس ۱۹۸۲

۸۱روجب(۱۲رک) كوحفرت في اور دولانا محمد عرصاحب مع اية احباب

(٣) بحواله سوارخج نعام الحسن

کے دہلی سے بذریعہ کلیارہ لندن پرونجے ۱۳ مرکن کو لندن سے ڈیوز ہر کا گئے بہاں سے سے روزہ اجماع ہوااس اجماع سے ایک سو اکھتر جماعتیں تکلیں جن میں ایک سواکنالیس بیرون کے لئے تھیں۔

۱۲۰ مرم کی جی بنجیم پہوتیجے بہال کے سہ روز وابھاع بیں شرکت فرمائی بہال ہے ۲۶ مرم کی بلیر لیس کے لئے روانہ ہوئے ایک وان تغیر کر ۲۸ مرم کی کولندن بہوشیجے بہال کے سہ روز وابھاع بیس شرکت فرم کر ۳۱ مرم کی بیس عمان بہوشیجے بہال سرد وز وابھائ میں شرکت کیا اس ابھائے سے بچپاس جماعتیں تکلیمی ان ابھاء سے بیس مولانا محمد عمر صاحب کے ایمان افروز اور روح پرور بیانات ہوئے سام جون عمان ہے روانہ ہوکر مجاز مقدس بہرتیجے بہان المرووز یادسہ فارخ ہوکر ۲۵ مرشعیان محارجون کو دکی مراجعت ہوئی (کل ایام ۲۸)

# سفر پاکستان۔ تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگا پور۔ بنگہ ویش

#### ۳۰۰۳اه ۱۲۰۳

۳ او محرم الحرام (۱۴ نومبر) کو حضرت بی اور مواده محد عرصاحب مح احیاب و پلی سے پاکستان بیل ہونے والے دائے ویڈکے سر روزہ اجتماع بیل شرکت فرائل پہاں سے ۱۲ ار نومبر کو تھائی لینڈکے سر روزہ اجتماع بیل شرکت فراکر ۱۹ ار نومبر کو کوا لیور ( طیشیا) آمد ہوئی پہاں سے تر نگانو ہوئے - ۱۲ اسم ۱۲ رلومبر بیل سر روزہ اجتماع تھاس بیل شرکت فراکر مختلف مقامات پر ہوتے اوے سے اس نو مبر میں منگابور پہوتے ہماں کے سر روزہ اجتماع میں شرکت فرمائی چھر بینا کاک ہوئے اوسے فرماکہ ( بنگلہ کیش ) تشریف نے آسے اور سر روزہ اجتماع میں شرکت فرماکر اس د ممبر شدہے روزہ بلی مراجعت ہوئی ( کل ایام اس)

### سفرسري لنكا

#### ۳۰۳اه ۱۹۸۳

۲۹ مر رجب (۱۳مک) جسمرات کو نظام الدین دیلی کا قافلہ فرونڈرم ہے کو کہو پیونچا سری انٹا کا جہاع ٹولوگاما بھی ہوا اس بھی شرکت فرباکر مختلف مقابات کاودر دکیا بہاں ہے سہم شعبان (۲۷مکی) بذریعہ طیارہ مدراس پہونچا اور جارروز دقیام کے بحد ۱۹رشعبان ۴رجون کودیلی دائیں جوا(کل ایام ۲۰)

# سغر بنگله ديش۔ تھائي لينڈ۔ سنگابور

#### ۳۰۳۱م ۱۹۸۳ء

۱۱رری الآنی (۱۷رجنوری) پیس معزت کی اور مولانا محد عمر صاحب مع احباب ڈھاکہ کے سالانہ سد روز واہتی عمر مشرکت قرائر کیم قروری بینکاک ( شمائی لینڈ) پیوتے میہاں کے سہ روز وارتاع میں شرکت فرمائی اور مختلف مقامات پر مغیر تے ہوئے ۷ رہناوی الاول ۱۰ رفروری کو دہلی نظام الدین تشریف نے آئے (کل ایام ۲۳)

# سغر بإنك كأنك، امريكه ، كينيذا، انگليندُ، فرانس تجاز مقدس

#### ۵۰۰۱ه ۱۹۸۵،

ے دشوال (۲ مهر جون) حضرت ہی اور مولانا محد عمر صاحب مع احباب ویل سے بذر بید کیلیارہ ۲۷ مرجون بانگ کانگ پہوٹنچ یہاں کے ایک روزہ اجماع میں شرکت فراکر لاس انجلیس (کیلی فورنیا) تشریف لاے ۲۹ م ۲۴ م جون دوروزہ اجماع منعقد ہوا ۱۵ جماعتیں راہ خدایش تکلیس کیم جولائی شکاکوں ا یک دن کا جماع ہوا پہاں ہے ڈیٹر اس بہو نے ۵ را ارے رجولا کی بس روزہ ایشارع میں شرکت فرما گی اس اجتماع ہیں۔ ایشارع میں شرکت فرما گی اس اجتماع ہیں واقعدا میں روانہ ہو ہیں۔ تقام رفتاء ما شریال ۔ کناڈا۔ تبویارک ۔ لندی ایک ایک دن قیام کرتے ہوئے کا انا کا اال جولا کی سر روزہ اجتماع میں شرکت فرما گی ایس اجتماع میں شرکت فرما گی ایس اجتماع میں شرکت فرما گی ایس اجتماع میں شرکت فرما گی اجتماع کے اجتماع کے بعد فرانس میں میں اورانہ فرما کی میں سر روزہ اجتماع میں شرکت فرما گی میں اس کے بعد لندین میں ایک ہفتہ قیام کے بعد می نقد میں تشریف کے آئے حرمین شریفین میں میں روزہ والے جاتم کے بعد می دونہ میں میں میں میں روزہ والے کی الحجہ (اس میر) دولی میں ایک میں ایک کے بعد اللہ میں ایک میں ایک کے بعد اللہ میں ایک کی الحجہ (اس میر) دولی ایک میں ایک کی الحجہ ایک کی الحجہ (اس میر) دولی ایک میں ایک کی الحجہ کی الحجہ ایک کی الحجہ کی ال

سفرجو ہانس برگ ڈرین

#### واسام ۱۹۹۰

حضرت مولانا محمد عمر صاحب ۲۶ او ڈی قندہ (۴۰ مرجون) بذریعہ کھیارہ نیر ولی ہوتے ہوئے جوہانس برگ اور ڈرین کے ایفاع میں شرکت فرمائی اور متعدد جماعتیں راہ خدا میں لکیں ۔اور ہزاروں انسانوں کو اپنے بیانات ہے متعفید فریلیاور ۱۲۸م ڈی المجہ (۲۸مرجون) نیر ولی ہوتے ہوئے جمیکی تشریف ئے آئے (کل لیام ۹)

## سفرانگلينڈ

#### 1996° £15°14

اار محرم (۱۳۴۰ جون) کو حفرت جی اور مولانا محد عمر صاحب پالن پور ی

مع احباب وہلی سے بذر ہید کھیارہ لندن کے امریورٹ (ایقرو) پہونے بہاں سے ڈایوز بری کے سے روانہ ہوئے چو نک ۱۲۸ م۲۷ مر۲۷ مرجون کوسہ روزہ بزا اجماع منعقد ہونے والا تعابیہ سفر اس اجماع میں شرکت کے لئے ہوا تعاایق ع کا آغاز جعرات کونماز عصر سے بیوالاس اجماع کی ربورٹ ورج ذیل ہے۔

## برطانيه من عظيم الشان تبليغي اجتماع

برطانيد كا بيتاع كى ربورث مفرت مولانا مرغوب احد صاحب فاجورى مد ظلہ نے اخبار الجمعیة میں شائع کی تھی جس میں حضرت مولانا محمہ عمر صاحب یامن بوری کے بارہے میں تح مرقرمایا ہے کہ موصوف حضرے جی انعام ، محن صاحب کے جائشین کور سفرہ حضرکے رقیق اور دار انعلوم ویوبند کے عظیم فرز ند اورتیکئی جماعت کے رکن اعظم اور دین دعوت کے قطیم تر جما<u>ن تھے۔</u> آب کے اس اجھاج کے وروان این تخصوص الداز میں توحید ورعوت کے موضوع پر بیانات اور اکات قرآن کاطرز سامعین کومخو ظاور سر در کرر . نفت خداکے دین کام جم از ایاس نے وٹیائیں ۔ بجانا جارسواس نے خداک وین کا ڈٹکا کہاں میہ دین ہر محنت کہاں ہے دور حمر سے تیرے خلومی نے آسان بناکے جبوز رہا اور یہ اجام میں ملک میں تھا، جہال مثلیث کے برستاروں کااؤہ ہے، نیز وال سے الجاد اور الد بنیت ایجاد موکر بورے عالم میں سیائی موتی ہے، ویسے ملک میں دین کی نسبت برعظیم اجتاع اور وہاں سے بزار وں افراد کابورے عالم میں این جان دبال کے ساتھ احیاء دین اور اعلا کلمۃ اللہ کی جدو جہد میں نکانا ب اس تحریک کے ساتھ تائیدالی ہونے کی بین ولیل ہے۔ ابِنَانَ كَا تَعْصِلُ ربورتْ وَبِل مِن ورج كَ جالْ بِ مغرب کی دادیوں میں کو چی اذ اس بہاری خستانہ تفائمی سے سیل رواں جارا

www.áhlehaq.org

### كيانصيب الله اكبراوين كاجائ ب

ایک دو ہفتے گزرے کہ جرح کی تعین کا اعلان ہوا۔ ۱۹۲۴ ۲۰۲۳ مرجون منافیاتی دارالام ارد مرح مراح رام اللہ اور الرام کا مرام الرام کے انتقار میں مہینے کیر ہفتے کی دونے جد ہیں جارے ہے کہ اجتماع ہوگارجون کے انتقار میں مہینے کیر ہفتے کی دون کئے جارے ہے کہ مام جون کو حضر الت اکا ہرین ہند کا مید فراند ان کے جوائی او سیستھی واللہ سے قانونی کاروائی ہے فرافت کے باہر تشریف کے آیا۔ نہ شورو فل انتقار کی ہنگامہ مند مرو و باووز تدویاد کے فعرے بکسرانجائی والار اور خاموش ، لیون پر جمم جرون پر مستمراہت و قلب جی شم امت اور فکر ہو ہیت ، چند فیون پر مستمراہت و قلب جی شم امت اور فکر ہو ہیت ، چند مند مصلے فیاد معالی اور پر نم مسلمین اور پر نم مند مصلے فیاد کو فدا کارون اور سٹیت کے پر شاروں کو آئیسوں کو تشروں کو ت

د محوت نظارہ دے رہا تھا۔ ہوائی اڑہ ہے یہ جمع سرکز تلیخ ڈیوز بری پہنچا۔ جہاں ۱۲۳ رکی شام جمعر اس کی عصر کے بعد اجتماع شروع ہونا تھا، جمعر اس کی صح شمودار ہوئی کہ ڈیوز بری کی محبول اور سٹر کوں پر آدمیوں کی آ مدور فٹ شروع ہوگئی چند ہی محفظ جس جماعتوں کا تانیا تظر آنے نگا، اور چید مسینے تمل کی اس آداز بر ہے۔۔۔۔۔

چلو اے تشکانِ آب رحمت سمل ما آی موڑ تکی ہے الله ك مهانون كا جوم جي موكيه، ويو ذيرى مركز ك جو ك دوبوك میدانوں میں وسیع بنڈال منتقبین کی شب دروز کی انتک جدوجہدے بہت مو گی ہے بنایا کمیا تھا، ساتھوئی چندور میانی اور چھوٹے تیموں کو انتظام تها، جس مي عربي دا تحريزي ترجمه الرفيكيل ومعلونات وفير وكايندوست تها، جلسہ گاہ سے وسیع شمیانے کے نیج تمازعمر ہوئی، نمازکے بعد جلسہ شروح موارند كوكي صدر جلسه تعانيبكس استبقاليه تحرتمام انظامات فوش اسوبي س مور ہے تھے، تجیب بات ہے کہ اس کا نات میں بعض علوم معارف ، وین ددانش کے لئے بچھ خاص زبائیں افتیار کی جاتی میں بھی تریزی عرفانی حقیقق کے ایج زیمان کی حیثیت ہے مولائے روم کادجود ضروری ہوا۔ عافظ ابن جميدٌ کے معارف ابن قم کے بغیر کا نبات علم بھی اشاعت پذیرند ہو سکے ،ابن ہمام کا تفقہ اور ان کی نقبی بھیرے ان کے نامور شاگر و قاسم بن تطلوبغا ہی ہے روشناس ہو گی، حافظ این مجر کی ویدوور می اور حدیثی مرارت حافظ سفادی کے وجود ہے متنزے ہے۔ معفرت حافظ الداد الله معاصب کواکیا الی ران کی ضرورت بیش آئی جو اُن کے سید میں ستور مخبید علم ومعرفت كوعالم آفكاداكري وقرفد رشدني حفرست مولانامحه فاسم صاحب ناتو تو كل اور معترب مولا نارشيد احركتكو بك كي زبان كوان كايفامبر بناديا-منامکشیری کے علوم و معاوف کو طامہ یوری نے اچاکر سیادای طرح ویل

تح ایکات عمل سب ہے ذیادہ وسیح الاثر اورسر کیج الاثر تبلیغی جما صند کے امیر رورج دوال معرسة اقدس مواد تاانعام الحسن مساحب يعلي اہ دلاکھوں کے بچیع کوانند کے راستہ میں نکالئے کی ترغیب دینے کی ضرورت یری توکل تعالی نے حضرت مولانا محد محر صاحب پائن ہوری کو حضرت کا جانشين ادرس ومعتركار فيق بناديا بموصوف دارالعكوم وايربند كيمنكيم فرزند اور تبلی جماعت کے رکن اعظم ہیں داجاج کا پہلا بیان عمر کے بعد آنجناب كاموار مولانانے اپنے مخصوص انداز میں توحیہ ورعوت کے موضوع بر تقريباد برم محتد بيان قراليه ووران بيان آيت قرآني براحة كا ا یک خاص طرز سامعین کومخوناه مسرور کرر مانتار مغرب یال تبکیل ے فراغت ہوئی انماز عصر میں جڈال نسف ہے زیادہ بحرابوا تما کر مغرب مين تقريباتكمل مجراموا فكرتياءانسانون كاجوم بتدرتج بزه دماغماء نماز مغرب سے فراغت کے بعد کھانا تھر عشاہ ادر سونا تھا، جو ل کہ انگلینڈ یں جون وفیر و کے محیول میں روائی بہت محتم ہوتی ہیں ، ممیار و بجے کے بعد نماز عشادادر جارن کروس منث بر نماز بحر کاونت تھا، چند ممنوں کے آرام کے بعد فجر سے فرافت ہو کی، ٹماز کے بعد یا کشان کے امیر تیلنے الحات عبدالوباب مهاحب كابيان بواء موصوف كابيان ميدها مادا تمر فكرود عوت ہے مجربور ، پھر دس بجے تک انفرادی آرام و فیر ہ کاونت دیا جاتا تھا، وس بي كايان بوتا،باره بع دويبركا كمانا، وصال بع جعد مولانا زير صاحب کی المست میں بڑھا کیا جعہ کے بعدد موت کے موضوع پر برجوش انداذ مس تقريباً ومحمنيه مولانا حمد لاث صاحب مدخلف بيان فرمايا عمرك بعد جامد ڈائیسل کے ایک ہوئیار قاهل حفرت مولانامقی دیں العابدین صاحب مد مكارت اسينا أو محمد اعراز على ميان فرمايا ـ دوران بيان واقم ف ویکھاکہ ماھین ہر بجیب کیفیت طادی ہے، بعض مرتبہ تجب بمی کئ

زبانیں سیمان اللہ پکارتی نظر آئیں فیصوصاً جب آپ نے بیات فرائی کہ
ایک مرجہ میں کسی سفریل ہوگل میں واضل ہوا ایک صاحب نے ہم کر بہ
سوال کیا کہ منتی صاحب ہم مجبور ہیں کہ پورے دین کو اپنا نہیں کئے اس زلند
عی مثل سود عام ہے ، کہاں تک انسان اس سے نئی سکتا ہے ، میں نے کہا دیا
عیل کوئی مجبور نہیں ، ہاں انسان جو دروازہ کھواتا ہے واقع اس کے لئے کھاتا
ہے ، مثلاً ہوگل کے اس کمرہ عمل میں آیک دروازہ ہے داخل ہوا، تم دو سرے کا
دروازہ ہے ، عین نے تصد کیا کہ اس دروازہ ہے تو دو کھلا، تم نے دو سرے کا
درق کیا تو دہ کھاائی طرح انسان حرام کا تصدر تا ہے توروزی اس سے لئی
ہے اور حلال کی نیت درکھتا ہے تواس ہے۔

قبل خرب بیان ختم بواهبر نمازادر طعام، پمرعشاهادر من<sub>ام-</sub>ای طرح سنيج کے دن بعد نجر عاتی عبد الوباب صاحب کا بھر بعد ظیر مولاناسعید احمد خان مهاحب كالجربعد العصر مولانا محمر عمر مهاحب يالن بوري كابيان بهول قبل مغرب عفرت جی وامت بر کاجم نے مخصر بان فرماکر نصہ ککاٹ يزهااد دمولاتاز بير احمصا حسيسنة ايجاب وقبول كرواياء تقريبا موفكاح بوست الواركے دن ميح فجر كے بعد ايك نوجوان عالم دين، عجيب و خريب حافظے مالک طارق جميل مها حب كابيان جوا، لقرت في مول تاموموف کو مجیب حافظ ہے توازا ہے محکرین حدیث جن کو محدثین کے حافظوں پر منك ب كركيا ايم مافظ أمي موسق بين، ووائن زبائ من مونوى طارق جیل کو کیے لیں، محابہ کرام ﷺ آپ کے اقوال وافعال کو اپنے لئے راہ الحات سجھتے تھے، وہ آپ کی باتوں کو کیسے محفوظ مدر کھتے، جبکہ میں تعالی نے انہیں فیرحمول حافظ بھی منایت قرمائے تھے۔ الل عرب کے متعلق یہ بات مشہورے کہ النا کونہ صرف اسیے بلکہ اسیع تھوڑوں تک سے نسب اے از برباد تنے ، تاریخ میں ایسی ہے شار مثالیں لتی ہیں ، مولانا موصوف کو طوش

طویل احادیث بکٹرت از پر بیں ، جنہیں س کر ہے اعتیار تحرینی کلیات زبان پر آی جائے ہیں۔

حمياره بجعلاه مثنضق صاحب كاادر يرانون مي مولانا محر عمر صاحب یان ہوری کے بیانات موے، ظہرے بعد آخری بیان اور برایات کے لئے میراسٹیج برمولانا محد عرصاحت نظر آئے میان کے بعد دعا ہوئی تھی ، پنذال کی طرف آیا توانسانون کاسندر شاخین مار باتها، حد نگاه تنب آوی بی آوی نظر آ رہے تھے بیر ابندال اس طرح تھیاتھ بھر ابوا تھاکہ سر کنا عال دو محتشہ بیالنا کے بعد بتیج ہسلف حضرت اقدی مولاۃ انعام انحن صاحب واست برکاتیم نے تقریبا ۲۰ منٹ وعاقرما کی، مجتم پر جورثت طاری متی وہ تحریے باہر ہے۔ مفرت پر بھی بجب دفت کی کیفیت تھی،الفاظ دعا کی لدائی مشکل فوحی واس طرح اس با برکت اجماع کا افتقام بوادا سے بزے مجمع المليك فعاك اندازه توسفكل عليب المديم مبالقة آميزيان يحل بوتي ہیں، کیکن مختلط انداز ہے کہ اجھاع کے حاضرین کی تعداد شر درخ میں ۳۰ ېزارادر ۴ ترې څل ۶۰ ېزار تک ضرور ميوگي، تين روز تک د يوزېري پي بدی رونق رعی، خاص طور بر پندال اور پندال کے باہر میدان کی خالی جَمَّبُول اور سنر کول مِنْغِل لِگُ جاتِمِي ،اجَمَارٌ گاه مِين جب اذان کي آو از گونجي تواقبال كالبشعر بإداآجاتا

> مغرب کی وادیون میش کو جی اذان جاری تعتار نه تماسمی ہے سیل رواں جارا

ا جناع بیں عوام و قواص اور پر طبقہ کے حضرات بکٹرت نثر کیا۔ تعیم تقریبا جوالیس مکون کے وقود شامل ہوئے ، مختف رنگ، مختلف زبان نُخی ، شافی ، ماکی منبلی ، اہل صدیدت عرب و مجم کے آن شید ائیوں کا تجع ہونا، اسلام کے عالمگیر دین ہونے کا نقشہ تاتی کرمہاتھا، تقریبا جارسے زاید بھامتیں اللہ کے داستہ میں نظیمی، افتر ملکوں میں سوے زیادہ بھامتیں عربوں کی تھیں۔
اور بقید جماعتیں اندرون ملک سے نظیمی، انداز آبائج بزار افراد نے اللہ کے داستہ میں نظنے کے لئے اپنے البینے نام نکھوائے اور اپنی اصلان اور وین کی اشاعت کے جذبہ سے اپنے کھراور لی و عمال کی جدائی ہر داشت کی۔
حق تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرما تھی۔ اور پوری است کے لئے عمو کی ہدایت کے فیصلے اپنے فعنل سے قرمائیں۔ آمین (۱)

ا کھد ملنہ اجتماع بہت کامیاب رہا، اس سے بیشتر ارتا ہوا بھی بہاں پر کہمی جمع نہیں ہوا تھایا نچوں پر اعظم کے لوگ موجود تھے اجتماع سے کل ۴۳۳ جرہ متیس روانہ ہو کیں مستورات کے اجتماعات کبھی ہوئے اورایک دو مقام پر ( کم اجتماعات سے فارغ ہوکر نظام الدین کا قافلہ اسمر محرم ( سمر جولائ ) کواند ب سے براہ راست و مل واپس ہوا۔ و موت و شیئے کی نہیت پر مطرت مولانا انعام الکمن صاحب کا آخری غیر مکی استر تھا (کل ایام!!)

## سفر تھائی لینڈ۔ سنگاپور، آسٹریلیا، نیجی

#### ۲۱ تا ایم ۲۹۹۱

حضرت مولانا محد عمر صاحب مع احباب ۲۸۸ شوال (۱۹ رماری) بذرید طیاره مدراس سے کولمبو پہوتے پہان سے آسٹر بلیادسڈگالور و لیکی وغیر ہ مختلف مقامات کے اجتماعہ میں شرکت فرمائی اور مولانا محد عمر صاحب نے اپنے ایمان افروز اور دوح پرور باتوں سے مجمع کووین والمان کی محنت کے لیے ایمار االحمد للہ ہزاروں افراد راہ قد بھی فکے اور ۱۹ رابع بل کودیل تشریف نے آئے (کل دیام ۲۳) (۱) ہفتہ دوز والجمعیة ۸ رستمبر ۱۹ ۱۳ ماز مولانا سر خوب احد لاجودی۔

### وعوت وتبكيغ كي نسبت ير

### حفرية مولانا محمرعم صاحب كاآخرى غير مكى سغر

نہ کورہ اسفار کے علاوہ بھر ولیش اور پاکستان کے پیچیاں سے زائد سفر ہوتے ہیں تکر بخوف طوالت اس کوؤ کر نہیں کتے ہیں علاوہ ازیں ہندوستان میں چہار چانب ہونے ولیے بوے اجماعات میں اکثر آپ کی شرکت رہی ہے اور لا کھوں انسانول کو اپنے ولولہ خیزاور حیرت انگیز بیانات سے ستعفید فرمایہ ہے باری تعالیٰ آپ کے تمام بسفار کوشرف تیولیت مرحت فرمائے۔

حضرت مولانا محمر عمر صاحب پالن پوری کے مجاور عمرے پہلاہ سامہ کا جو لا لی ۱۹۵۷ء وارالعلوم دیوبندے فراغت کے بعد دوسر لـ ۲۱ سامہ کے برلائی ۱۹۵۷ء سال بھوعوت دین کی معروفیت ربی اور دوسر احج بھی ہوا

تیسرا۔۱۳۸۱ه۔۱۳۱۳می ۱۹۹۲ه۔شامے سفر کی دایسی پر جج کی سعادت تصیب ہو کی

یو تفاد ۱۳۸۳ هدا ۱۳۱۷ یکی ۱۹۹۳ و حضرت کی مولانا محد یو سف صاحب اور حضرت کی مولانا محد یو سف صاحب اور خش الحدیث کی معیت ہیں۔
یا نچواں ۱۸۵ سازہ ۱۳۷۰ برارچ ۱۹۷۷ و سفر یہ کے سفر سے وائھی پر چھٹ ۱۸ سازہ ۱۳۸۰ برارچ ۱۹۷۷ و حضرت کی مولانا انعام الحمن صاحب اور معترت شی مولانا انعام الحمن صاحب اور معترت شی مولانا انعام الحمن صاحب کی معیت ہیں۔
سائڈ ال ۱۸۸ سازہ ۱۳۹۰ قروری ۱۹۹۹ و حضرت کی مولانا انعام الحمن صاحب کی معیت ہیں۔
صاحب کی معیت ہیں۔

www.ahlehaq.org

معرت شخالیدیث مولانامحرز کریاصاحب کی معیت میں۔

نونان، ۱۳۹۳ ه ۲رجوری ۱۹۷۳ ه اور حفرسته گیامولانالغهام الحسن صاحب کی معیت جس-

ا وسوال ۹۵ ۳ امدا ارد ممبر ۱۹۷۵ سه حضر سندتی موانا نافعام المحسن صاحب اور حضائب شخویل به به سروه می که ایران ساک معربی هم

حفرت چخالحدیث مولاتا تحدز کریاصاحب کی معیت میں۔ عمیاہواں ۱۳۹۷ء ۱۹رنوم ۱۹۷۷مد حفرت کی موانانا نعام کسن صاحب

م مورت می اور مطرت شخ الله برث صاحب مدید میں تھے۔ کی معیت میں اور مطرت شخ اللہ برث صاحب مدید میں تھے۔

بار ہوال ۱۳۹۹هه ۳۰ ۱۰ کو بره ۱۹۷۵ حضرت جی مولاناافعام الحسن صاحب کی معیت بیل (محرم میں حرم کل والا حادثہ بیش آیا)

تیستودان ۱۳۰۱ هدیرا کوبر ۱۹۸۱ مه حضرت می موزانا انعام الحن صاحب کی معیت شن-

چود هوال ۲۰۰۵ هه ۱۹۸۵ کست ۱۹۸۵ و مخترت کی مولانا انعام کمن صاحب کامعیت چن -

ی همیسه بازد. چند در جوال ۱۳۰۷ه مردگست ۱۹۸۷ه همفرت کی مولانگانهام الحن صاحب کی معیت نگل ب

ا من بيت بين. - موليوال ٢٩٠٩هـ - ١٢ رجولاني ١٩٨٩هـ - حضرت كي مولان انعام كحن صدحب - كي معيت غيرا-

ی سیست. ستر حوال ۱۱۱ ۱۱ ۱۱ برجون ۱۹۹۱ه - حضرت حی مولا پاانعام الحسن صاحب کی معیت میں۔

-افغار جوال سلام الد-۳۰ مرمکی ۱۹۹۳ مه حضر سند کی مول ناانعام الحسن صاحب کی معیت میں۔

انیسوال ۱۳۱۵هه ۱۹۹۵ می ۱۹۹۵ مه حضرت کی مولاناانعام انحس صاحب کی معیت میں (حضرت کی کابیر آخری نج نفا)

کاید آخری رقح تھا، مولانا زیر صاحب اور مولانا کے دوصاحب زادے مولانا پوٹس صاحب و مولوی صهیب اور خادم مولوی محد عاقل صاحب امر او تھے۔ (ای سال منی میں آگ کا بواعاد شد بیش آیا تھا)

میملاعمرہ مهرر نئے الاول ۲۹ سامہ ۴۹ رستمبر ۱۹۵۹ء۔ بمبئی سے بحری جباز کے فرد میر مخرین ہوتے ہوئے جدود کمہ پوشیجہ

ووسراعمرہ کارر مے الثانی ۱۳۸۱ سے ۱۲۸ سخبر ۱۲۹ اور بھی ہے ، کری جہاز سے بھر داور بیت المقدس ہوئے ہوئے عمرہ کیا۔

شیسراهمره ۱۳۴۰ جماد کالو دل ۱۳۹۲ هـ ۲۰ برجولائی ۱۹۷۴ دو دلی سے بذریعه طیاره کویت چعرعراق رانگلشتان و فرانس بر اکش البیش اترکی، لبنان، شام ، جور ڈان ، سعودی عرب مامی سفر میں عمره بھی ہوا۔

سپوس کیا ا ساتوان عمره ۱۹۸۰ روپ ۴ ۳ که ۱۹ فرد دی ۱۹۸۳ میفردید طور پاتدان مینم عمان مدینه منوره که منظمه جدوست و پلی ۲۵ رشومان ۱۸ رجون کونهو شیخ کل لیام ۳ ۳ ـ



حدیث جہد و مئے محنت و سبوئے یقیں مقام تاج و تگیں سیرت لولاک میں ہے www.ahlehad.ors

# (دامی کے لیل و نہار

### "حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد *ذکر*یا ص<sup>ی</sup>ب نور الله مرقده

### کے تھم سے آپ کا مکتوب گرای"

حضرت شخ آکھ بیت مولانا محرز کریا صاحب نور اللہ مر قدہ کے علم ہے
ایک مکتوب گرای حضرت مولانا محرز کریا صاحب نور اللہ مر قدہ کے علم ہے
کیا تھااس میں بتایا گیاہے کہ دین و عوت کا مقصد فقط جماعتوں کا نکالنا نہیں ہے
بلکہ اس سے پوری است مسلمہ خداک رضاوائے وعمال اختیار کرنے والی بنے
اور اجما کی طور بر بمج نہری کے مطابق اسلامی معاظر ووجود میں آئے اور وارین
کی کا میابی اور بھلائیاں میسر بول اس کے لئے سے عمومی جدو جمد ہے اور روائی
اور والیسی والوں کے لئے کیااصول و آواب میں صفرت مولانا تحد عمر صاحب
نے اس مکتوب میں بہتے نصیل سے روشنی ڈال ہے آپ کا ریکتوب ٹرای
بالحضوص دین وعوت کی جدو جہد کرنے والوں کے لئے بہت سے قوا کہ کا
مامل سے جوافا وہ کی غرض سے ذیل میں ورج کیا جاتا ہے۔

مخدوم و محرم عظم ومحرّم حصرت اقدس شخ الحديث صاحب وامت بركاتهم المسلام عليكيد ورحمة الله وبوكاته

حضرت والے کے ارشاد کے مطابق جماعتوں کی روانگی کے اصولی و آواب حسب ذمل ارسال خدمت ہیں

الحمد للّه و کفی و سلام علی عبادہ الدّین اصطفیٰ۔ اللّہ تعالیٰ نے سادے انسانوں کے حالات کوا حمال سے جوڑا ہے، جیزوں سے نمیں جوڑا، اور اعمال کواعضاء سے جوڑا ہے اور اعضاء کودل سے جوڑا ہے اور دل خدا کے

قبضے میں میں واگر ول کار نے اللہ کی طرف ہو جائے توا تمان اللہ کے ہے ،و کر عالات دنیزہ آخرت کے بنیں گے متی کہ بیوی کے منہ میں لقمہ مجھی ڈالے تو صدیتے کا ثواب لے دورا کرول کارخ غیر انتد کی طرف ہوا تال غیر انتد کے کئے ہو کر ھال ہے خراب ہو نکلے حتی کہ کئی شہید اور قاری بھی ہو تو دو زخ میں جائے گا۔ لہذا سب سے زیادہ خرورت اس بات کی ہے کہ ول کارٹ اللہ کی طرف ہو اسے جا یت کہتے ہیں جوالیک توریب جوانیان کے دنیا تھی ! اا جاتا ہے ، جیسے سورج کی روشنی ہے چزوں کا تطع ونتصان آظر آتا ہے۔ خارجی چڑوں کے نفع نقدین کے و کھائے کے لئے خارجی روشنی جاند ورج کی ہے اور داخلی اعمال کے تفاہ انتصان د کھائے کے ہے داخلی فور ہرایت اللہ نے پیدا سمیاہے، دل میں ہد ایک کانور ہو تواہائت اور حیالی میں نفع نصر آئے گا۔ ور خیارت اورجھوٹ میں نقصان تظرآ نے گااور اگر صلالت کا ند حیرا ہو نؤا نمال کا نفع نقصان نظرتیں آتا، لہذا جب اعمال بکڑتے ہیں تو جالات تراب ہوتے ہیں اس سے معلوم ہواکہ ہرانسان کو سب سے زیاد وغیرہ رت مرایت کی ہے اور مدایت خدا کے قیتے میں ہے انك لاتھدى من احببت ولكن الله بھدى من بشاء و مو اعلى بالمهدين شداے ہزايت لينے كے لئے سوائے وعا كے اور كوئى رات نہیں ہے،ا<u>س کے اللہ نے سب کے لئے</u> مشتر کہ دعامور وَ فی تحدیث ہواہیت کی تجویز کی، تسی د عاکا باتمنا اتنا ضروری نبیس فرمایا جنند که بدانت کی د عاکا ماتکنا ضروری فرمایا۔ روز نند ہر تمازی ۲۰۰۰–۵۰ مرحبہ بیہ وعا مالگتا ہے، کیکن یہ و نیا وارال میاب ہے، اس کے جود ما اتی جاتے اس کے لئے اسبب اختیار کے جائیں، شاوی کرے اولاد کی دیا ہاتھی جاتی ہے ، کھیت میں اس جنا کر کھیتی میں یرکٹ کی دے مانکی یوٹی ہے۔ ایسے ای ہدارے کی وہ کے ساتھ محنت کر ہمجن ضروری ہے، آگر مجاہدہ کیا جائے تواللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے، واللين جاهدوافينا الآبة تو دو چزي بموكس أيك طرف مجاهره يو،دوسر في

طرح دعا ہو تواللہ کی ذات ہے ہدایت ملنے کا یہ قوی ذریعہ ہے، مجاہرہ انفرادی ہو تو ہدایت انفرادی ملے گی، اعمال انفرادی طور پر بنیں گے، حالات بھی انفرادی بنیں کے اوراگر مجاہدہ اجتاعی ہو تو ہدایت اجتاعی زیرہ ہوگی تواعمال بھی مجموعہ کے بنیں گے ، تو حالات بھی اجتماعی طور پر بنیں گے۔ان جماعتوں کا خدا کے رائے میں نکاناای مجاہدہ کے لئے ہے،اور جولوگ گھروں پر واپس جارہے ہیں، وہ بھی مقامی کام کریں ، یعنی ہفتہ کے دو گشت،روزانہ کی تعلیم مجد میں اور اپنے گھر کی عور توں اور بچوں میں بھی فضائل کی کتاب پڑھیں، تا کہ دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو اور ماہانہ تین دن اطراف کے دیباتوں میں جاوی اور ہفتہ واری اجتماع میں رات گزاریں ، یہ چند کام اجتما کی ہیں،اس کے علادہ ہر آدی کم سے میں ہیں ہوری کرے۔اور قرآن یاک کی تلاوت کرے، اور فرض ٹمازوں کے علاوہ تفلی ٹمازیں جتنی نبھاسکے اے کرے، جو تکہ واپس جا کرمقای کام کرنا ہے اس کئے خدا کے والے میں جانے والوں کے سامنے جو اصول و آداب بیان مورے ہیں اے واپس جاتے والے بھی غورے نیں۔ اب سنو! مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ یعنی اپنے آپ کورضائے الّٰہی کیلئے اعمال میں مشغول رکھنا، یوں دین میں بہت ہے اعمال ہیں لیکن چند بنیادی اعمال میں رضاالی کے جذبہ سے اللہ کے یقین کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول رکھنے ے دین کے بقیہ اعمال پر چلنے کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے،وہ بنیادی اعمال اعمال مساجد ہیں بعنی اینے آپ کو مجالس ایمانیہ میں، تعلیم کے حلقوں میں، نمازوں میں ،اذ کارمیں اور وعوت میں ،آخرت کے تذکر وں اور خدمت گزاری میں، دعاؤں میں رضائے الی کے جذب ہے شخول رکھنا بدا قال مطلوب مجابدہ ہیں، ایعن نفس کے خلاف میں مطلوب ہیں مجاہدہ مطلقاً تکلیف اٹھائے کا نام نبیں ب\_ي تكليف تونفس كے مطابق ب، مجابده كى طرف نفس آنے نبين دينا، نفس انسان کاسب سے بڑاد عثمن ہے، نفس کاسب سے پہلا کام ہیہ ہے کہ وہ

انسان کوچیزوں سے جوڑے رکھے الحال کی طرف ند آئے دے اور اُگر کوئی آ دمی اعمال کی طرف آ جائے تو نغس اعمال پر بھنے نہیں دیتا۔ ای وجہ ہے تعلیم اینان یاد کرو علاوت سے نغس آدی کو تسی بہائے سے اشاکر بازار بیل لے جاتا ہے اور آگر کوئ آوی ان اعمال میں جم کیا توبیہ نفس کھانا کھ نے اور استنجا کرنے اور سورنے کے وقت او هر او هر کے تذکروں کے ذریعہ اور خیالات کے وُر بعید سارے اعمال کا وُر ختم مرداد بتاہے۔ادرائر کوئی اس میں بھی سنت ير جمار ما تؤجر نفس محرول يروابس الوشع كے بعد كار دباري مثاغل اور كريل مشاغل مين الناتكير تاب كه آوى مقاى أعليم كشت اذكار ، عبادات جوز ينيفنا ہے ،اور اگر کوئی آومی مقامی طور پر بھی اعمال میں جمار بالعنی کار وباری اور گریا سٹاغل کے ساتھ ساتھ تعلیم وگشت واذ کارو عبادات ومضوروں میں فکر ہے لگار ہا تو نئس کا آخری عرب ہے ہوجا ہے کہ اب دوا عمال ہے نہ رو کے گا ہا۔ ان اعمال کواللہ کے لئے ہوئے کمیجائے کہنے لئے کرائے گابین ان اعمال ہے لوحون میں فزت ہوگی،شیرت ہوگی،لوٹ پر کت ہے لئے گھریزے ہو کی کے تعلقات میں وسعت ہوگی ، دنیادی اغراض پورے ہوں گے۔

انفر ض ان افحال کواللہ تعالیٰ کے لئے ہوئے کے بجائے افراض کے لئے کروانے کی کوشش کرے گا افزار اللہ اعمال اگر کی دنیوی فرض ہے بول تو پھر مجابد و ویت کی کوشش کرے گا افزار اعمال اگر کی دنیوی فرض ہے بول تو پھر کیا ہو ویت دنی مجابد و ویت جس جب خالص اللہ کے لئے بول تب بی ان میں طاقت کی ہا ورافتہ کی تسبت کا فور آگر ہوا یہ کا وروفتہ کی تسبت کا فور آگر ہوا یہ کا وروفتہ کے بھرا رہنا ہے اس لئے بھرا پہلا کا می تو یہ جب کہ چیزوں کو قربان کر کے اعمال مساجد کے عادی بنیں اور اس کے ساتھ باربار اپنی نیت کو شولتے رہیں۔ یہ گر موت بھی گی رہے ، اگر نیت میں افوا میں تا کہ افوا میں نظر کرتے رہیں و کرم افوا میں بھر کر دیں ، فکر کرتے رہیں و کرم افوا میں ہے کہ وہ افوا اس کے افوا میں بھر کے دیں ، فکر کرتے رہیں و کرم افوا میں اور ای اکا کا افوا میں ہے دیں۔ فکر نہ ہوں ای اکا کا افران کے افوا میں ہے دیا ہوں ای اکا کی اور ایس کا کا کہ کا کہ دیا ہوں این اکون کو کو اور این اکون کی دیا ہوں کی کرنے ہوں این اکون کی دیا ہوں کی دیا ہوں این اکون کی دیا ہوں کی کرنے ہوں این اکون کی دیا ہوں کی کرنے ہوں این اکون کو کون کی دیا گر کرنے ہوں این اکون کون کرنے ہوں این اکون کی دیا ہوں این اکون کی کرنے ہوں این اکون کرنے کرنے ہوں این اکون کرنے ہوں این اکون کی کرنے ہوں این اکون کرنے ہوں این کرنے ہوں این کرنے ہوں این کون کرنے ہوں این کرنے ہوں کرنے ہوں این کرنے ہوں کرنے ہوں این کرنے ہوں این کرنے ہوں این کرنے ہوں کرنے ہوں این کرنے ہوں کرنے ہو

میں منتولی کی تر تیب کیا ہو جماعت جب روانہ ہو توامیر ، مامور ایک دوسر ہے کو بہنچان لیں ، ہر ساتھی کی نوعیت سامتے ہو،امبر کی اهامت ضروری ہے جب تک کہ امیر قرآن دحدیث کے مطابق کے ماس کی بات ، فی جاسے امیر کو صراحة کہنے کی ضرورت نہ بیڑے جگہ جماعت اشارے اور منٹ کو دکھ کر کام میں لگنے کی کوشش کرے ،امیر کی اطاعت ہے حضور میلٹی پینے کی اطاعت آ سان ہوگی،اللہ کی اطاعت آسان ہوگی،لیکن امیر اینے آپ کوسب کا قادم جانے اور ہامور بن امیر کوابنا بزا جانیں، جس آ دی کو خود امیر بننے کا شوق ہواہے امیر ندینایا جائے ،اللہ پاک ایسے امیر کوائل کے نقس کے حوالے کر دیتے ہیں جر آوی امیر بنے ہے واقعی ڈر رہا ہو وہ امیر بنانے کے لا کُل ہے ،جو خور امیر بنائیں جاہتااے مثورہ کرے امیر بنایا جائے توانداس کے ساتھ ایک قرشة مقرر كرتے ہيں تاكہ آہے سيدها جلاوے ليني اس كے ساتھ فيبي تائيد ہوتی ہے۔ حضرت جی واحت بر کا تھم ارشاد قربالا کرتے ہیں امیر میر ہے ، آمر نہیں ہے مینیاس کے ساتھ جمیشامر کا قلر نگاہوا ہو۔ اہر ما کمانہ جہ سے کام نہ ہے بلکہ ترخیب دے کر لو گول ہے وی کیا کام کر وائے۔

اب جاعت من نگل آرچو میں گھنے کیے گزری، جاعت میں ایک دو
سرائتی انتفاقی کام کے لئے طے ہوجا کیں تاکہ ساری جاعت کاؤی افال
کیلئے فائر غ رہے، دووو سائتی رہی یا موٹر کی تعین کریں باقی ساری جاعت
پلیٹ فادم پر اپنی تعلیم میں شفول رہے، ایسے عموی مقالات پہلیم میں ایما نیات،
اظافیات عبادات اور آخرت اور انسانیت کے تذکرے ہوں تاکہ جو بھی
جیٹے اسے فاکدہ ہو، اور مسح انسانیت کی فضائے، ریل میں ایک ہوگی میں سوارنہ
بیٹی آنے وو تین ہوگوں میں ہوجا کی اور یل کے دفت کا نظام بنالیں، نسیم،
عوادت، اذکار اور وقت پر تمازوں کا جماعت کے ساتھ پر حانہ جا ب دووو آدی
جماعت کریں، بلیٹ فارم پر ریل کے زیادہ رکنے کا بھین ہو او از کر نماز

باجماعت برحیس، اس معول عبادت کی فضایتی ہے، لیکن اگر ریل کے زیاد و دیرر سے کا یقین شہو تواغی ہی ہوگی شی دود و آدی جاعت کر کے نماز يؤهيس ممرف فرض الدروترادر تميح كاسنتين يؤهيس الدرباتي سنتيس ادر تغليس نچوروی تاک مسافرول کو تکلیف ت جو، فرض بھی مختصر برحیس، فجر کی اوان کے وقت مسافر آرام میں ہوتے ہیں اس لئے اذان دھیمی آواز ہے دیں۔ ریل میں ساتھیوں کو تکرمند بنایا جائے تاکہ آھے جاکر وفت اچھا گزاریں ،ریل ے اترنے سے پہلے ایک ساتھی ایما مغرر کریں جو بیجے دیکے لے کہ سمی کی کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو اٹار کے ، ریل سے افر کر شہر میں داخلہ سے مملے سادے ساتھی دعا کرلیں، لیکن سامان کا میں رکیس تاکہ مم تد ہو جائے، بستی ک دیکھنے کی جو مسنون وعاہے وہ پر عیس توزیادہ اچھاہے، ورنداس وقت کے مناسب دعا، تكمير، دعاما تكنے سے مملے ساتھيوں كا مختسر ساذين بنايا جائے ك راہتے میں نظریں نیجی کرتے ہوئے اللہ کاڈکر کرتے ہوئے چلیں، تاکہ نمی غیر محرم مورستها تصویرون بر نگاه نه پزیری، نگاه کے راہتے ہے دل میں ترانی جاتى ، محديم جاتے موت ميلي ايس بير كاجوتا نكاليس بحروات بيركا، لیکن مسجد ش میلے دلیال میر واعل کریں محر بایاں بیر واعل کریں اور داخلہ ک د عا پڑھیں اور اعتکاف کی تبت کریں اور بستر آگر خارج مبجہ کرہ ہو اس میں رمیں درند مجدیس کی کوئے برائی ترتیب سے رمیس کہ تمازیوں کو تکلیف نہ جو مجر وضو کر کے اگرومت محرومنہ ہو تو دور کعت تحیة السجد بڑے کر سارے سالتح مشوره میں بیٹے جائمیں، مشورہ میں جو بیس کھنٹے کا نظام بنادیں اور ساتھیوں کے ذے کام تھیم کریں۔

دویا تمی بہت فکر سے سوچیں(ا) اس سی سے ایک جماعت کیے فکے(ا) بہاں مقائی کام کیے چالو ہو، اس کے لئے سارے ساتھیوں کو فکر مند کیا جائے۔ بھورہ میں مقائی احباب کوچی شریک کیاجائے تاکر بستی کی سیجھ توجیت سامنے آسکے ، بیمان کیلی گشت ہورہا ہے کہ نہیں ، لوگ او قات گزاد نے بیں ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں یاان میں ہے کسی جماعت میں نکلنے کے وعدے ہیں یا نہیں ، اس اعتبار ہے محنت ہوگی۔

مب سے پہلے یہ مشورہ کیا جائے کہ کھانا کون پکائے؟ کیو نکہ اپنا کھانا کھا کر کام میں جان بیرا ہوتی ہے، کھانا پکانے کے لئے آدمی طے کر کے پھر خسوصی
عشت کی جماعت بنائی جائے، مشورہ میں ایک بی کام روزانہ ایک بی آو می کے
سرونہ ہو بلکہ بدل بول کر ساتھیوں کو کام دے جائیں ناکہ ہر عمل کی ہر
ساتھی کوشق ہو، ہر ساتھی وعوت ویے والا ہے، تعلیم کرنے والا ہے، گشت
کرنے واللہے، کھانا پکانے والے والا ہے تاکہ دومری جماعت چلا سکے، مشورہ
شی امیر جس سے والے مائے وہ دارے دے میں ساتھی بہت فکر سے مشورہ
شی امیر جس سے والے مائے وہ دارے دے میں ساتھی بہت فکر سے مشورہ
سریں افا اپلی بین نہ ہو۔

رائے دیے وانا چھر ہاتوں کا کھاظ دیکے دایک تو یہ کہ رائے دیے ہیں کام کی اور ساتھیوں کی رعایت ہو یعنی اپنی نفسانیت نہ ہو رمشل خود کے سر میں ورو ہے سوناہے لیکن کام کا اور ساتھیوں کا فائمہ تعلیم میں ہے تو یہ رائے نددے کہ سب سوجائیں میں رائے نددے یہ خیانت ہے ، رائے تو تعلیم کی وے اور جب تعلیم شروع ہو تو امیر ہے اجازت لے کرانی معذوری کی بناء پر آرام کرلے، لیکن رائے میں صرف آئی وجہ ہے سب کے آرام کی رائے تہ دے۔

و اسرے یہ کہ دائے بھی کی ساتھی کی دائے کے کاٹ کا تدائد ہو ، اختلافی دائے میں کا دائد ہو ، اختلافی دائے میں کا دائے میں گارے دائے میں آگر ہو ، مثلاً کسی نے دائے وی کہ ایکی آرام کر ناچاہئے ، آپ کی دائے تعلیم کی ہے تو سید می سادی تعلیم کی دائے دو ، فائدہ بتاؤ بیٹ کہ کو کہ بید آرام کا دفت ہے ، کمروں ہے سونے کے لئے آئے ہو ، اس ہے ساتھی کا دل دیکھ گا۔

تيرے برك دائے يس تحكم كا تدازند مو مثلاً يوں كے كد ايمى سوائ

تعلیم کے اور کیا ہوگا؟ تعلیم بی ہونی جائے اور کھی نہ ہونا جائے ، کویا میر برعم ویاجارہا ہے سے بھی ضط ہے امیر کش سدرات کا بابند نہیں ہے ، سب رابول کے بعد جوالقداس کے دل میں ڈالے اس کے مطابق فیصلہ وے ،لیکن سادے ساتھیوں کی رائے کا حرام کرے، مثلاً بعضوں کی رائے سونیکی ہے اور بعضوں کی رائے تعلیم کی ہے امیر کے ذہن میں تعلیم کافیصد ویناہے تو ہوں کیے کہ جمالی جماعت تھکی ہو گی ہے آرام ضروری ہے ،اگر بھ عت بیار پڑ گئ تو کام کیے ہوگا،دن کواگر آرام کریں تو تبجد میں انھنا تھی آسان ہو تاہے،اس لئے مرام بھی بہت شروری ہے جیباکہ جدے بھائیوں نے مشورہ دیا، لیکن پیا بہتی نئ ہے آتے ہی سونے سے مید جاری مجبوری نہ جان سکیں گے اور ید خن ہو جا کی م علے واس کی میری رائے ہے ہے کہ یہ تھوڑی تعلیم ہو بائے چر آرام کریں مے۔اس طرن سے ماتھوں شن دو ٹباتی رہت ہے۔اب امیر کے لیملے کے بعد سارے ساتھی خوشی خوشی کوشی میں لگیں، کوئی ساتھی اپنی رائے کووی منزل من السماءند حانے اوراصرار نہ کرے بلکہ امیر کا فیعلہ جس کی رائے کے مطابق ہو وہ توڈر جائے کہ تہیں میرے نفس کا جور میری رائے میں نہ ہو اور خوب فکر مند ہو کر خیر کی د عالم نگے اور جس کی رائے کے خلاف ابر کافیعلہ ہو تو خوش ہوجائے کہ کم از کم بمرے نعم کے چورے یہ مشورہ تحفوظ ر بااور فوب البقيام سي كام مين لك جاوب.

خسوصی گشت سے سلے اپنے کھانے کا انتظام کرنے کے لئے آوی مقرر ہو جائے، اگر کھانے کا تقم نہ کیا اور خصوصی گشت میں گئے، تو جو وهری صاحب سب سے پہلے کھانے کے ہارے میں بی چیس کے تو آواز وہیمی نکلے گی اور وعوت کی جان نکل جائے گی واس لئے ہر جماعت اپنے ہرش ساتھ رکھے اور ایکلے گؤی جائے ہے پہلے چھلے گؤی سے بی آنا، جاول تریہ لے تاکہ دو سرے گؤی میں بیونچ کر فریدنانہ بڑے وجاعت والوں کا کمال یہ ہے کہ آینا کھانا بکادیں اور گائل دالوں کا کمال یہ ہے کہ مہمانوں کو کھانا کھلادی۔
ضیافت کی صفت اگر کی علاقے میں ہے تو اُسے ختر نہیں کرنا ہے لیکن جماعت
داسلے احباب اپنی فیافت کام میں گلنے کوبتا کیں ، یعنی ہمارے گشت و تعلیم
و خطاب میں ساتھ دو اور گاؤں سے چلہ ، تین چلہ کی جماعت تیار کرواؤ، یہ
اصل ضیافت ہے۔ اس ساری محنت میں شرکت کے ساتھ اگر کھانے کی
ضیافت کی جائے تو ہو سکت ہے کہ جماعت داسے مختلف پہلوؤس پر خور کرکے
نیافت کی جائے تو ہو سکت ہے کہ جماعت داسے مختلف پہلوؤس پر خور کرکے
ایک آدھ دونت کی قبول کریں۔

جماعت دالے حضرات اس برغورکریں کہ اگر وعوت نہ کھائے میں دیتی منت كافا كروم كر لوكون يرزياده الرياع كاء اورين سے قريب موں كے تو اکرام ہاتی رکھتے ہوئے وعوت نہ کھائے، مثلاً یہ کیے کہ تم ہی فکر مند ہو ابندا تم مارے ما تھ بی جماعت نگوانے کی محنت کرو ماکر کھانا بھانے ش الگ کے توکام ره جائے گا، لَبْدُ المانا تورونول وقت كايك چكاہ اور تهيں ضراح اے خمر وے، اب فوسم سب کام کا فرکر می بااس حم کاور کوئی بات اکرام کی کرے عال دیں۔ اوراگر یہ معلوم ہو کہ کھانا کھانے سے اور ضیافت ٹبول کرنے سے بستی کے لوگ قریب موں کے تواہے آپ کو اِٹراف سے بھاتے ہوئے ایک أوحدونت كالبول كرين مياا بنااور ميزيان كالحمانا ساتحد كري سب ساتهد بيثه كر معيديس كماليس، الغرض قبول شكرنے بي اكرام الحوظ رجيس، اور قبول كرنے ہیں اپنے کواشراف ہے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، جماعت واوں میں اپنا کھانے کا جذبہ موادر گاؤں والوں میں کھانے گا جذب مو خصوصاً گشت کے لئے تمن جاراحباب *ماوی* اقبیس میں ہے ایک مقامی بھی ہو۔

قسومی گشت بااٹر لوگوں میں کرتے رہیں ،آگر کو کی دینی اعتبارے بااٹر یو مثلاً بزرگ ہیں، عالم ہیں، پیر ہیں، پیٹی ہیں، اس تشم کے بااٹر حضرات کے باس ان کے ملنے کے او قات میں جانا جا ہے، بے وقت ندیمو نیچے تاکہ ان کے www.ahlehaq.org

معمولات میں حرن نہ ہو، ان کی خدمت میں وعوت وینے کی نیت ہے نہ یو نے بلکہ ان میں قر آن وحدیث کاجونورے اس سے قیض اللہ نے کی نیت ے پیونجیں ، اگر صرف طاہر واری ہواور اندر سے استفادہ کی نبیت نہ ہو تو فائدہ منہ ہو گابلکہ اس سے اللہ والے کے قلب میں بھی تمہاری طرف سے محکد ر کا خطرہ ہے ،اس لئے استفادہ کی نبیت ہے جادیں ،اگر متوجہ ہوں مغر کے حالات مختصر سنائے حاکمی۔امت کے حالات ذکر کتے جاکمی، اور کام کا فاکدہ بتایا جائے تاکدان کا تکب د عاکی طرف متوجہ ہو،اس سے حاداکام ہے گا،لیکن سی فردیا گاؤل کی برائی نام لے کرنہ بیان کریں اگروہ بزرگ متوجہ ند ہوسکیس تو تھوڑی ریم بین کرد عاکی درخواست کر کے والی آجائے تو مجی خصوصی گشت ہو گر۔ اور اگر کی دخوی لاکن کے بااثر آوی کے پاس جانا ہو مثلاً بود حری صاحب یا کوئی بڑے تاجریاس مایہ دار کے یامی جانا ہو تو اس میں اپنی حفاظت کی بہت ضرورت ہے،ان کی مادی چیزول کادل پر اثر نہ پڑے،ورند ہم بجائے وائ ہونے کے مدعو ہوجا کیں مے ، نظریں نیجی کرتے ہوئے ،اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا کیں ایک ما تھی کو خصوصی کشت میں امیر بنادیں ،الناسے جاکر موقع محل کے متاسب سے بات چیت مولیکن چھ تمبروں کے اندر رہ کر بات ہو، كوكى اختكا في لدرسياس باست فد مود يارني بإنسى جماعت كى ياحمانيت يامخالفت كى بات ند ہوان صاحب کو جننے وقت کے لئے آبادہ کیاجا سکے آبادہ کیاج ے، اور الرمتوحش ہونے کاخطرہ ہو تو کم سے کم متحد میں اعلان کریں بالٹا کوئی آوی گشت میں ساتھ کر ہیں اس پر لایا جائے بشر طیکہ ان کا اعلان باان کے آوی کا مشت میں شریک ہونادی معنحت کے خلاف نہ ہو،خواص کے سامتے ایک وم سے تکلیف اٹھانے کی بات کے بجائے آخرت میں بمیشہ کی عزت اور آ وام کا الساتذكره موكدا م كے التحالي محنت بين تكليف: شائے كى بات سے اور قربانى کی باست تبشیر ہوسمفیر نہ ہور تیسیر ہو تعسیر نہ ہو۔ مشودا ولاتنفروا پنشر

و لاتعسوا کی رعایت ہو، بھی بات عمومی گشت اور بیان اور نیک اور بیان اور نشکیل میں ہر جگہ طمح ظار ہے، یہ حضورا کرم مٹالی نیکے کاار شادہ اس کی رعایت ہر جگہ ہو۔ دوسر اعمومی گشت یہ ہماری وعوت میں ریڑھ کی ہڈی ہے، عمومی گشت میں یہ بات طمح ظارہے کہ جس نماز کے بعد عمومی بیان کرتاہے اس نمازے پہلے والی نماز میں جماعت مجدمیں ہو، یہ مقائی طور پر گشت میں بھی موجو درہے، مثلاً مغرب کے بعد بیان ہے تو عصر کی نماز میں جماعت موجو د ہو۔

بعض مرتبه مقامی کشتوں میں صرف اعلان کر دیاجا تاہے کہ آج عشاءے ملے گشت ہے، کھانا کھا کر آ جانا،لوگ اپنی فرصت میں آتے ہیں،رواداری والا اکشت ہو تاہے، سالہاسال سے گشت کے باوجود نمازیوں کی تعداد نہیں بوحتی، صرف وقت گزار کی کی ہو جاتی ہے ، نہ ہونے سے اتنا ہونا بھی بہتر ہے ، لیکن اس ہے دین ماحول نہیں بنآ۔ مثلاً مغرب کے بعد خطاب کرناہے تو عصر کی نماز کے بعد جم کراعلان اور تر غیب،اورلو گوںہے ہیہ کہا جائے عصرے عشاء تک كاوقت كون كون فارغ كرتاب، جيسے تين چلول كي تفكيل ہوتى ہے اى طرح عصرے عشاءتک کاوفت لے لو،جولوگ اتناوفت دیں انہیں آگے کروو، باتی لو گوں پراصرار نہ ہو،انھیں جانے دو، لیکن یہ کہاجادے کہ اگلی نماز میں فارغ ہو کر آئیں،اور دوسر وں کو بھی وعوت دے کر لاویں،جولوگ عصرے عشاہ کے فارغ ہو کر بیٹھ گئے ،اب ان کا وقت امانت ہے سب کو اعمال میں لگایا جائے،اگرلوگ زیادہ مخبر گئے توجتنی عمومی گشت کی جناعتیں بنانے کی ضرورت ہوا تنی بنائی جائیں،آگران لوگوں ہے معلوم ہو کہ قرب وجوار میں خواص ہے بھی ملا جاسکتا ہے تو بقدر ضرورت خصوصی گشت کے لئے تمن تمن جار جار آدمیوں کی جماعتیں بنا کر بھیج دیں تاکہ خواص کے گھروں پریا تیام پر جاکراپی پوری دعوت مجما کر نقذ بیان میں لانے کی کوشش ہو، پھر بھی محبد میں جولوگ ف جائيں ان ميں ايك ساتھى جم كران ميں وعوت والى بات كرے ، كچھ ساتھى www.ahlehaq.org

ذ کرود عامیں کلیں، بچھ احباب مع لوگوں کے لئے قارغ رہیں کہ باہر سے جو یے احباب معجد میں جیسے جائیں ان کواگر تماز نہ پڑھی تو استفاد منو کر اکر ہیں وقت کی فرخم نماز پڑھوا کرد عوت والے حلقہ علی بیشادے اور آخر تک ان کی تکر انی کرے ان کا بی لگائے ان کی تفکیل کا فکر ہو، عمو ی گشت رواداری کے ساتھ نہ ہو بلکہ فکراور اہتمام سے ہو، جماعت دس آ دمیوں کے لگ بھگ ہو، ا كيه امير بنايا جائے ايك مقامي رہبر بنايا جائے، آيك منتقع ہو ، وعاما تك كرسب عصت میں چلیں اسب ل جل کر چلیں، تطری چی ہوں، زبان سے اللہ کاذ کر ہو، دہبر جس کے باس لے جائے شکام اس سے بات کر لے ،امیر کاکام یہ ہے کہ مب کوجوڑے رکھے ،رہبر کوسمجھادیا جائے کہ وہ لوگوں کے عیب نہ بتائے کہ و کیھویہ نمازی ہے میڈ شرائی ہے ماہیلنہ کیے ، صرف ملا قات کر اوے ، مشکلم حراج شای موقع شای کی دعایت کے ساتھ بات کرے اس کااکرام بھی باتی رہے اور اللہ کی بات مجمل میور پنج جائے۔ بات میں طعن کا انداز نہ ہو مزم کبج سے بات کرے صرف اعلان کا در دید نہ ہو کہ فلاں تماز کے بعد بیان ہوگا آجائيو اصرف اتناند مو ، بلكد اس طور يربات كرے كدود آدى نقر سجدك طرف چل دے ازیادہ لبی آتر ہر بھی نہ ہو اکشت میں ایسے معین لفظ نہیں جو ہر موقع بر چل جائے تخیینا پر الفاظ ہیں ، کہ جمائی ہم اور آپ مسلمان ہیں ،ہم تے کلے بڑھ کر اللہ کی بات مانے اور حضور اکرم مِنْ اللّٰہ کے طریقے یہ چلنے کا ا قرار کیا ہے، اس سے دنیاہ آخرے میں ہمیں کامیابی ہے گی، لیکن اس کے لئے ایک محنت در کار ہے، اس کے سلسلہ جس آیک جماعت آئی ہے، مسجد جس هارے سائتی اس سسلہ علی اہمی بات کردہے ہیں لبذا آپ منجد تشریف بے چلیں، طال تماز کے بعد ای محت کوتنسیلی طور پر کھولا جائے گا، بعض موقع پر کلمدیمی سناجائے تو حرج نہیں ہے، ہر موقع پرند سنایا جائے، کیمی ان الغالا میں حسب موقع کی دہیثی بھی کرنکتے ہیں مسجد کی طرف حانے کے

vww.ahlehad.ord

لئے جتنے احباب آمادہ ہو جائیں ان کے ساتھ اپناایک آدمی لگا کر بھیجا جائے، اگر مبجد کی طرف جانے کو کوئی صاحب آمادہنہ ہوں توان کواینے ساتھ گشت میں لے لیں ،اگر اس کے لئے بھی آبادہ نہ ہوں تو اگلی نماز کے بعد بیان میں شرکت کا وعدہ لے لیا جائے اور کہا جائے کہ دوسر وں کو بھی لانا۔ یہ آخری درجے کی چیز ہے،ورنہ اصل تو نقذ مبجد میں لانا ہے۔اس گشت کے ذرابعہ غفلت کی جگہ میں یادالی کی مشق کرنی ہے۔ تواضع اور صبر کو سیکھنا ہے۔اکرام لمحوظ رکھتے ہوئے حکم البی کے پیونجانے کی مشق کرنی ہے۔اس میں اپنی اسلاح کی نبیت ہو، گشت میں کشیدگی کی نوبت ند آئے، بلکہ لوگوں کونری سے مانوس کرنے کی سعی ہو،گشت کے ذریعہ پورے گاؤں میں چہل پہل ہو،رات کا بیان مقامی احباب سکے مشورہ سے مغرب کے بعد یاعشاء کے بعد جب بھی عے ہوا ہوا اس میں خطاب کرتے والے کا پہلے مشورہ ہو، بیان میں چیز نمبرون کے اندررہ کربات ہو، ونیا کی بے ثباتی اور آخرت کا عظیم الشان اور یائیدار ہونا جم كربيان كيا جائے، انبياء كرام عليهم السلام اور ملحابيكرام رضوان الله عليه اجتمین کے سیح واقعات بیان کر کے آخر میں چار جار ماہ کا مطالبہ ہو۔اس بیان میں جماعت کے سارے ساتھی بھی متفکر ہو کر نبیٹییں ،اکیلے مقرر کے حوالے نہ ہو۔مقرر کو کھڑا کرکے ساتھی اپنے آرام یا جائے وغیرہ کی طرف متوجہ نہ ہول، مقرر بوری جماعت کی زبان ہے،سب ملے بطے ہول توزبان کااثر ہوگا، نماز کے بعد اعلان کر کے مختفر کی سنتیں پڑھ کر سارے ساتھی خوشا لد کر کے مجع کو جوڑیں،اس اجماع میں عمل کے موقع پر اپنا افزادی عمل ذرا مو مخر كردے\_مثلاً مغرب كے بعدكى اوابين سے يبلے مجمع جڑنے كا فكر مو، ية نبيس اس جُمع میں سے کتنے آدی دین کی دعوت پر یا فرائض پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ نوا فل سے بدرجہا بہتر ہے۔ لیکن اس کے سیعنی شیس کہ نوا فل ترک کردی جائے بلکہ جب سارا بجمع جڑ جائے تو ساتھی دودو تین تین کرکے الگ کونے

میں جاکرائی اوائین بھی یاری یاری سے پڑھ لے تاکہ ایٹائی اور انفرادی کام کے بعد و بیرے ہوں، نوافل واذ کار کے استمام میں بھی قرق نہ پڑے بلکہ اہتمام اور زیادہ ہو جائے۔

بیان کے بعد کھیل کے وقت کچھ و مر منظر رہے تاکہ لوگ اسے جلہ تین جلہ یولیں ، پھر ساتھی طقہ بنابنا کر مقامی احباب کی تشکیل کریں ،ان کے اعذار کا حل بنادیں ان کے اعذار س کر مرفوب نہ ہوں، بلکہ تھنت ہے اس کا حل بٹادیں، دینی محنت انتخااہمیت کے ساتھ سناہئے ہوئے کہ آدی اعذار کا علی خور عی نگالے، نیکن اعذاد کاجواب دیجے میں مجذوب بھی نہ بنیں۔وہ تو کہہ رہاہے کہ میری بیوی بیارے اور آپ کہد رہے ہیں کہ مرئے دے ، دین ابڑر ، ے فکل جا۔ یہ کہنا بالکل علم ہوگا، آئندہ اس تم کا آدی بیان علی جمعی سیس آئ گا۔ اس کے عدر اور تکلیف میں ہدروی کااظہار ہو اور شجید گاے ساتھ شریعت کی صدود کی رہایت کے ساتھ اس کا حل بتایا ہائے، تھوڑے وقت کے لئے نام بولے جا کیں۔ حتی کہ تین دن اور آیک دن محی کوئی دے تو تدر دانی کے ساتھ ہم لیا جائے اور وقت اچھا گزرولیا جائے تو دہی تین جار کا بن جائے گا، جوجونام آءي ان كاوشت ادريت محى كورليا جائے۔ اور مع كووسوليان کا گشت کر کے جماعت فقد لکالی جائے اور روانہ کرویہ جائے مہا تھے میں براہ آدى لكاياجائ، دولة كرت وقت اصول وآداب مخفر سے بيان كے جاكي، اگرایک دن چی جاعت ندنگل سکے توای بستی پی دد سرے دن بھی تغیر جاد مجاعتين معاعتول كو فكالس بدامل بالداجاعات ، جماعتول كا فكناب ٹانوی درجہ میں ہے جوہماعت نکل جائے یہ آپ کی محنت کا خلاصہ ہے ، جماعت کے نکالنے ٹیں چندکام تجربہ ٹیں آئے، ایک توجماعت ابنا کھاتا الكائرة آسانى سے جماعت تلكى ب ووسر ب كاول عن وصوليالي كائشت کرے، پہلے سے جن مے وعدے ہون <u>با</u>اب نکلنے کاوعدہ کیا ہوا نمیس گھروں

م جاجا کرتیار کرنااورد بگر موقعول پر بھی تشکیل جاری رہے، جنسوں نے باہر جانے کے نام تکھواتے اس کے علاوہ جو جھے بی جائے ،ان کو مقافی کام کرنے پر آمادہ کیا جائے بلکہ نام مانکیں اور مقامی کام کے لئے وہاں لیک جماعت بنائے جن کے ذمہ چند کام مول،۔

ایک توروزانہ کی تعلیم مجد میں جالہ کریں، اس کاوقت بھی مقرر کرو،
ووسر ہے ہفتہ میں ووگفت کیا کریں، ایک گشت اپنی مجد کے اطراف میں، اس
کا بھی دن اور وقت مقرر کریں، اور دوسر اگشت دوسر ہے محلہ کی مجد میں
کریں، لیکن ووسر اگشت دوسر ہے کلہ دالوں ہے کرانا ہے، دو تمن ہفتہ میں
انھیں بذات خود گشت پر محرا اگرنا ہے، جب دہ گشت پر کمرہ ہوجا کیں اور
خود کرنے لگیں تو پھر الن کے ذمہ یہ کیا جائے کہ اسے گشت کے علادہ اور
مجدول میں گشت کوچالو کریں، آپ کی تیسر کی مجدمی گشت جالو کریں، یعن
دوسر اگشت محتلف مساجد میں جائو کرائے کے ہے ہے۔ اول ہر مجدوالے
دوسر اگشت کے علادہ دورمر اگشت بھی کریں، اور گشت جالو کروادی۔
اے گشت کے علادہ دورمر اگشت ہی کریں، اور گشت جالو کروادی۔

تیسرے بیائد اپنے گشت کے وٹول میں بیان کرکے جلد تین جلد کی جماعتیں بنادے کم سے کم تین دن کی جماعتیں بنادے ،اور خود بھی ماہند تین دن کی جماعت میں جادیں،

چوتے ہیں کہ ہفتہ واری اجہاع آگر ہور ماہو تواس میں مصرے امر ال تک خود بھی مقای جماعت میں جائے اور دوسروں کو بھی لے جائے ، یہ ہفتہ داری اجہاع بورے شہر کی مجدوں کی محفتوں کا نجوڑ والا اجہاع ہے۔ ہر محلّہ دالے تین تعمین دن کی جماعتیں لے کر میو نجیس یازیادہ وقت کی جماعتیں لے کر بہو نجیس م تاکہ ہفتہ داری اجہاع میں صرف بیان ہی نہ ہو، یلکہ سارے محموں سے جماعتیں بن کر آویں در روانہ ہوں، ہر محلے دانے اگر دود د آدی بھی ہلے کے لئے دیدیں تو دد تین جماعتیں ہر ہفتہ جلہ میں چلہ کی روانہ ہو سکتی ہیں، ورنہ تین دن کی جماعتیں بھتی بن شکیل اویں ، ہفتہ واری ابقہ نا جمل ہر آو می ابنا اپنا کھانا لے کر بہو نے اور عصر سے اشرائی تک سب اس ماحول بیس تخمیریں، رات کو خطاب ہو اور مہی جماعتیں روانہ ہوں ، اطراف میں تین دن کی جو جماعتیں روانہ ہوں ، اطراف میں تین دن کی جو جماعتیں جاویں ، و خطاب ہواویں ، وہ بھی مقانی جماعت بناویں اور آخر میں دو بھی مندر جہ بالا کام ان کے سپر و کریں۔ مقانی جماعت ان چند کا موں کو خود بھی کرے اور ائل محلہ کو بھی ان کاموں پر افعادے ، آخلیم ، گشت ، ماہانہ تمین دان ، ہفتہ واری اجتماع آگر ہورہ ہو تو خطرت ، کی واحت ہونہ ایس بھتے واری اجتماع آگر ہورہ ہو تو شرکت اور اگر نہ ہور ہا ہو تو حضرت ، کی واحت ہر کا تہم ہے یو جھے بغیر چالونہ کرے۔

اس کے علاوہ کی مقامی جماعت بیجہ انفرادی معمولات ربھی جلے اور جلاوے مندرجہ بالا امور تو اجما کی ہیں وان کے علاوہ کم سے کم جیسیموں ، تلاوت، نوا فل کااہتم م خود کرے اور ہر گشت کے ون مجمع کوان اعمال پر آبادہ کرے اس کے علاوہ ہر آومی کوئر غیب دے کہ اپنے گھر میں مستورات اور بچوں میں روزاند قضائل کی تعلیم ہو، ٹاکہ مور توں اور بچوں میں بھی عمادات واذكار اور دين برجين كافرين بندبول مستورات كاكام بغير ممى شوربتكام کے ہزار دن گروں میں جاری ہو جائے گا۔ فضائل کی تعلیم گھریوز عرکی ک تبدیلی کا انتاء اللہ سبب بنیں کی اس تر تیب سے سید کے باہر والے مسجد میں آ کر محصوں کے ذریعہ تمازی بنیں مے اور تمازی دائی بنیں کے ادر کام کا تعدید مو گادایک بھی کا جُمع کام والا يہت آسانى سے بقاجات گاداس يس لو كول ك محمریلد اورکاروباری سشاعل کی رعایت ہے تو جماعت بیرون کی تفکیل کے ساتھ مقامی جماعت بھی ہواکر مندرجہ بالااموران کے سپر دکریں میہ توساری وعوت والى لا كن جول يعني خصوصي كشت عموى كشت، عام بيان ادر انفرادي طور پر ریل اور موثر میں جو بھی لیے تکست سے وعوت دے۔

وعوت کے علاوہ جماعت اپنے آپ کو تعلیم میں مشغول کرے، جم کر تعلیم ہو، تعلیم کا ایک جز تو یہ ہے کہ فضائل کی کمایوں کا مثنا سنا، ہو ، ہمار ی اس تعلیم میں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے،اس سے شوق اور رغبت پیدا ہوتی ے اور اس میں کوئی اختلاف پیدائیں ہوتا، پر نکد ساک میں اختلاف ہے اس لئے اچھا می تعلیم میں سائل کا تذکرہ حمیں ہوتا، کیونکد اُٹر ہم نے وضو کے جار فرض بتائے توبہ صرف طفیوں کے لئے دعوت ہوگی، شافعی معترات نہیں کڑیں گے ، کیونک ان کے بہال جھ فرض ہیں، فضائل یہ ہم یوری است كوجوژ كنتے بيں ، جماعت كى نماز كا ستائيس درجه كا تؤاب مكناس بيس كوئي اخلاف نیس ہے۔ دوسرے ہیا کہ سازے منفی ہول قو بھی مسائل بیان کرنے کی اجازت خبیں ہے، کیونکہ جماعت میں اکثر عوام ہوتے ہیں مظام مسائل بتائے لگیں مے واس کئے مسائل کو توعلاء کرم سے لئے ی رکھیں، نعنا ک کے ذریعہ وین کا پیاسا بناتا ہے، جب بیاسا بنکریاٹی مائٹے لینی ساکل بو بھے تواسے کہ اے کہ اسے اپنے کویں کا یاتی ہو ایکن حل حل علاء سے پو تھے،اور شاقعی شاقعی علاءے یو تھے،ائل حدیث الے علاءے یو تھے، یون . مب جز کرچل مکتے ہیں۔ لیکن اس کابیہ مطلب نہیں ہے کہ برناعت والے مساکل سے بے نیاز ہو جائیں۔مسائل کا سیکھناضر دری ہے واس کے بغیر نماز وغیرہ کا عمل نہ ہوگا، نغائل کے معلوم ہوئے بغیر تو ہو سکتاہے لیکن مساکل سے بغیر عمل نہ ہوگا، تعنائل تو صرف اعمال کا شوق دلانے کے لئے میں واس لے اجماکی تعلیم بی مرف فعاکل ہوں مے اور یہ سائل ہر آوی اے طور برانفرادى طور پرعلاء كرام سے بوچ بوچ كر كيے ادراس بر عمل كرے،ايے مركام بل علاء كرام سے مساكل يو يتھے، تجارت، نكاح ، تماز و قير ه سب بھے یوچه کر ہو کروزوں مسلمان نماز تہیں پڑھتے اور ہم جزئیات میں جھکڑیں یہ مناسب تیمں کی بھی طرح مسلمان نماز پر ''وے ، پھر اپنے علاء ہے حریقے

بع عظم، فعنا كل كى تمايس جو حعرت اقدى شخ الحديث مولانا محرز كرياصا دب رحمہ اللہ ہے حضرت مولانا الباس معاحب ؓ نے لکھا کی ہے جس ش حکایات محابہ مجی ہا میں میں سے تعلیم ہو، بہت سے بھائی پو چھتے ہیں کہ یہ سامیں تو بیسیوں مرتبہ رام چکے اس آگے کی کا بیں بناز تاکہ علم بزھے۔ حال نک المارى اس تعنيم كامقصد قرآن وحديث كى باتوى \_ الرايما آجا \_ فوقى كى خروں سے خوشی کا اڑ ہو۔ کی کی خروں سے کمی کا اڑ ہو، جیسے دنیا کی خروں ہے ہوا کر تاہے یہ قر آن وحدیث ہے ہونے گئے۔اس لئے اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لئے ، دبار انہیں احادیث کو عظمت کے ساتھ سناج ہے۔ انسان صرف علم ہے عمل پرنییں پڑتا۔ اگر ایسا ہو کا توثر الی شراب کو حرام جانیا ہے کیکن بچتا نہیں۔ اور ہے تمازی نماز کے فرغی ہونے کا علم رکھتا ہے لیکن پڑھتا نہیں۔امل عم کانور ہے جو آدی کو عمل پر ڈائیا ہے وہ نور اس و نت ملتا ہے جب آو کی تعلیم میں عظمت کے ساتھ پیٹھے ، کلام اور صاحب کلام کا حرّام ول میں کیتے ہوئے بیٹے اور طاہری ایت مجمی عظمت کی بنائے۔اگر باوضو ہو کرخوشبولگا کر بیٹے تو اور زیادہ اثر ہونے کی امید ہے، دیباتی ان باتوں کی رعایت ہے بعض مرتبہ بیٹھتے ہیں توان میں بہت جلد اثر ہو کر عمل بربز جاتے ہیں۔ان نضائل کا قلب ہر اتنا تاثر ہو کے عمل کے وقت و ونضیات محضر رہے اس کی چخص کوضرورت ہے۔خواہ عالم ہویائہ ہو۔ برانا ہویانیا ہور سب اس مے موت سے مختاج ہیں بیرس رامعاملہ قرآن وحد بیش کی عظمت کے ساتھ جزا ہوا ہے اس تعلیم بی اپنی تقریر نہو، بلکہ معترت شخ دامت برکاجم نے جو فا كدو لكعاب اى كويزها جائے - بان أكر كوئى مشكل مو تو ترجمه كروے - اس تعلیم کے موتع پر مشت بھی ہو تاہے کہ صرف جماعت والوں کی تعلیم موکر ندره جائے ،بلکہ گاؤں والے مجی شر یک ہول۔

اس تعلیم کا دوسر اجزه قرآن کا سناسانا ہے، کم ہے کم سور وَ فاتحہ اور

چند سور تیس آبک دومرے کی سنی جائیں۔ حلقہ بٹاکرسنی جائیں۔اس کے بعد نستی والوں میں صرف احساس پیدا کرناہے ، کیونکہ تھوڑے وقت میں تو وواپی نماز نمیک نہیں کر کتے ، سرف سیسے کا جذبہ بیدا ہو۔ اس کے لئے تھیل بھی آسمان موگل، لیکن جواحباب جماعت میں قطعے خیس ان کو تو نماز سبقاً سبقاً یاد کرانی جا ہے۔ تاکہ چلہ میں تم ہے کم نماز تو ٹھیک ہوجائے، جس سے جتنی یاد مودوس بے کوباد کرادے۔ دین سکھنے والے کی قشینت ہے کہ اُٹروین سکھنے کی نیت سے فکلے تو فرنے بیرول کے بنچے پر بچھاتے ہیں اور سکھانے والے کی فضیلت سے ہے کہ زمین اور آسان دالے حتی کہ چیو نیماں اسینے بلوں میں اور محصلال متدريس ان كے لئے وعاكرتي من ليصلون على معلم الناس العيو، تو دونول اسي فكر اور شوق سي مشغول مول وان حفقول من حسب استعداد للطی بٹائی جائے۔ پورانن مجوید کھولئے ہے عوام قرآن سکھنے ہے ابوس ہو جائیں ہے۔ مولی مولی اپنی فلطی ٹعیک کرائی جائے جو توری طور پر ٹھیک ہو، تاکہ اس سے ان میں سکھنے کاشوق ہو بلطی کا حساس ہو، اور قر آن سیکھنا آسان نظر آئے بعض مرتبینظی بتانے ہے کسی کے شر مندہ ہونے کا خطرہ ہو مثلاً چود حری ہے یا گر بچویٹ ہے توالیے موقع پرایشا فی طور پر بتایا جائے ایعنی سن شخص کانام لے کرنے بتایا جائے، عمومی طور پراصلاح ہو تاکہ بات بھی پہنچے اور شرمنده بعى نديووال من التحيات اوروعا و تنوت اجما كي تعليم من نديو- كيونكد اس میں اختفاف ہے والبتہ کلمہ طبیر وسور کا تحد اور چند سور شمی ہوں وال این ا نغرادی تعلیم می اور چیزیں بھی یاد کریں،

اس تعلیم عمل چھ تمبروں کا تداکرہ بھی ہو۔ اصل تو یہ چھ نمبرا بٹی زندگ میں اتار نے کے لئے ہیں، میان سیمنے کے لئے خمیں ہیں، کل کی آئی وعوت دیں کہ سادی چیزوں کا بھتین نکل کر اللہ کی ذات کا بھین دل میں اتر جائے، اور سادے طریقوں سے کامیانی کا بھتین نکل کرحضور میٹائیجینز کے طریقوں میں

کامیابی کا بیتین آجائے، تماز کوابیا سنواد کر پڑھے کہ چوہیں تھنٹے کی زندگی صفت ملوَّة بر آ جائے اور اعضاء وجوارح امر اللي کے پابندین جائیں، تعلیم ك طنول من بين كراتناشوق بيداموك بركام كرف سيلي يتحقيق كرف كه ال عن حضور اكرم يتلفظ كاطريق كياب، الله كاذكر الناكر ي كدالله كا و صیان دل جن جم جائے جو گناہوں سے روئے اور ہر وفت کے اسر پر کھڑا کروے، ان ساری صفات کے پیدا ہونے کے باہ جود ووسرے مسلماتوں کو آئے ہے اچھا بھنے کی مشق کرے، جس سے تواضع پیدا ہوگی، اگر ان اعمال کو كرك عجب مواد اين كوبوا مجعنه كامرض بيدا مواتو كئ كرات يرباني بعر عانے كا خطروب، اس يلى كم ين كم ورجد حقوق العباد كى اواكى ب مأكر يدند ہو تو نیکیاں ان کے عصد میں چلل جائیں گی جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اگرام تو ای سے بھی آجے کا درجہ ہے ،ان سارے اندال کو ونیا کی سمی غرض کے ماتحت ندكرے ببلكد د ضاافجى كاجذب بود آج دين كاكام كرے آ دى بد ديكتاہے ك مجصه دنياكتني لمي، آخرت كاميز بدند رباه لبذا عمل كي طاقت تكل كي صحابهٌ دين کے لئے اپنی ونیا تربان کرتے تھے توان کے دین میں بوک طاقت تھی، کیونکہ ان کے عمل میں اللہ کی نسبت توی تھی، اس لئے جماعت میں جانے والے کو کہا جاتا ہے کہ اسپنے گاڑھے پیینے کی کمائی اپنی جیب بیں ہواور آری اپن جان مال کے ساتھ نظے اور یہ و کیلھے کہ وین کے لئے میری دیا تھی قربان ہوئی۔ اس قربانی کے بعقد راخلاص بیدا ہو گا۔الغرض دین کواپنی دنیا بنانے کاذر مید ند بنائے آخرت بنانے كاؤر بيد بنائے الله است كرم سے واليا بھى مناديت ميں الكيكن ہاری تیت شد ہو۔ الله کے وعدول پر یقین ہو لیکن مقصود اور تیت اللہ کی رضا ہو ،ان ساری یا توں کے علاوہ دعوت دیکاسفل سکھنے کی چیزے جنور اکرم میلی اللہ ك بعد كوئى في نيس آ كالد معرسين عليه السلام بعى آب ك تاك بن كرآوي مح واس لح اب يدووت والاكام اس امت كوكرناب معاب جوت

طبقہ کا استی ہو، آپ نے اسے زمانے کے سو نیصد استوں کو دائی بنایا حق کہ ویہاتی حضرات اور تحق سے بات کر توالے بدوی حضرات کو دائی بنایا۔

نبوت کے بعد سب سے بہلاوہ کام جس بر کلہ مو کو اٹھایا وہ کلمہ کی وعوت ب جبك و أو الته نماز بمي فرض نه تحى ليكن كله والى وعوت شروع سے آخر تک چلتی مربیء آئے بھی جُرخص پر محتت کرنی ہے کہ وہ دائل ہے دوائل کی مثال منادی کی ہے اور سنادی کے لئے پوراعالم ہو ناضروری سیں ہے، جنتی بات کی ندادے رہا ہے وہی معلوم ہونی جائے دو عوت کی مثال زیمن کی سی مور ایمان کی مثال بڑک ی ہے،اس بردین کادر خت تیار ہو تا ہے اور و موت و بے ے ایمان قوی ہو تاہے، اس کے لئے اسے مشاغل میں سے ایک مرتبہ جار او فارغ کے جائیں پھر حسب استفاعت مالانہ جار ماہ چھ ماہ یا چلہ ویتے رہیں، سالاند، ملاند، مغنه واری اور دوزانه کی کوئی تر تبیب دین کی محنت کی قائم ہو، یہ بہت ہی مختمرے چھ نمبر ہیں،اس کا ساتھیوں کو نداکر و کرایا جائے، تو تعلیم میں نصائل کی کمامیں بڑھی جائیں، قرآن کاسٹنا سانا ہو،اور نمبروں کا نداکرہ ہو،اس میں ساتھیوں کو کوئی بات سمجمانی ہو تو تعلیم کے موقع پراطمینان سے معجمائی جاسکتی ہے، مثلاً کوئی بے عنوانی ہے کہ اجماعی طور پر مجعانے کا جھامو تع ے دو حوت اور تعلیم کے علاوہ و کر الجی شی وقت گزرے ، ذکر میں سب اہم قر آن یاک کی طاوت ہے مروزانہ کی تلاوت کا اتنامعمول ہو جتنا کہ روزانہ نہد سکے اور جو بے یزھے حضرات ہون وہ روزانہ بندرہ بیں منٹ یا آ دھ گھنٹہ قرآن یاک سیکه لیاکریں، نیکن بنتا قرآن نماز بنی پر مناضر دری بده پہلے سکے لیں ابعد بھی پورا قرآن سکھنے کی نیت ہے روزانہ محنت کریں۔

اس کے علاوہ او کار مسنونہ ہیں، جن بی سوم کلہ ، در ووشر بغیب اور استنقار دوسو دوسوسر تبد کم سے کم پڑھیں ، اور روز سرہ کی مسنون وعا کیں مثلاً کمانے سے پہلے اور بعد ، اور استنجاء کے بعد اور پہلے ، سوتے وقت اور جاگ کر، سجد

میں واخل ہوتے وقت معجد ہے نکتے وقت ، مواری پر موار ، وت وقت ج اذ کار مسلون ہیں وہ بھی ماد کر کے عمل شمہالا نے کی کو شش ہو رز ند کی تجر کے لئے یہ سنیں زید کی میں آ جائیں اور گھر پر عور تول در بچوں میں بھی زیرہ سُرِيه وَسَيْنَ مِنْ مُعْتِيلُ مُعْتِرِ سُلُالِ إِن ثِينَ عِنْ وَهِي سُرِيَّةٍ مُريِّنِ ، مَنْ كَفِرْتُ عُتِيْن شد بول والناوَّ وكار مسلونه عن بهت نورت اورامت مين المثنات بهي نهين بين بي علاوت اوراد کارمستونہ کے علاد وآگر کوٹی ملاحب سی سے زیرت ہوں تو ان اواجہ شَّةً كا بتلایا ہواؤ كر بھی بوراكریں اوراگر کسی مشائخ کے متوسلین ایک ہاعث من جو قربر ليك البينا البين في كالله يروار كراب الدركون حه حب کسی بزدگ میر مختیعهٔ کریں امت کو مطلقاً الله کے ذکر پر ڈالنا ہے اوس کے منا تھو منا تھو تعوفے کیلوٹ ٹیں و عالال کا خوب انتہام ہو رہیا کام و عالان ے معے گاہ دن مجر کی تھکاؤے والی محنت ہواور تنیا ٹیول میں خو ۔ رو رو کر و ماؤں کا مانگنا ہو ہ پیدئیں کس کارہ تاائند کو پیند تنم جائے ، ریدایت کے مروازے تَحَلُّ هِ كُينِ وَمُوتِ تَعِيمُ إِرْ ذَكَرِ كَيْ مِا تَحْدِ مِهَاوَاتِ فَكِي وَقِي وَتُولِّ بِيهِ اوا كَ ہ کیں، قرض نوز جماعت کے مہاتھ بڑھنے کا اہتمام مو بھیرے میں نوشت نہ ہوئے یا نے مصلاول کا فکر دورخوب کی لگا کر نمازیں ہڑھی جائیں، فرانش کے علاوہ قضا نمازیں اور سنتیں اور نفسیں جمعی اہتمام ہے جرعمی جاتیں اوٹر ال عاشت الواجان الدر تبجد ك ابتمام كي تحرك بات الام كرائد والت المموسى طورہے تبجد کاغوب ام تمام کر میں ، تو دن کے کامون میں توت رہے گی مرہبان بالنیل وفم سران ہائٹیار وون کووعموت کے لئے بھیر کے بندول کے سامنے گفیز ا ہو ناہ رات کو دعا کے لئے اللہ کے سماننے ہاتھ اٹھا تا تورون کو ہندون سے خدا کی منولا اور رات کو خدا کی رحمت کو بندول کی طرف متوب کرناه دن کو بدایها الممدش فيوفانفو كأمتظرجو لودرات كوبا إيها السؤمل فيم البيل الإيه كأمظر اود مُنيَّين سِنْ آنے والوں پر تبجد و خير هڪ لئے انٹرزور نہ ديا جائے کہ وہ اُکٽا جا کيں۔

نقل كولغش كے وربع ميں ركمنا ہے ، فرض كا درجہ نهيں دينا ہے ، البعة شوق اتنا ولاياجات كدارى فودكي كدوم وكارور بكرية اوى كودكان شيرات اليس د موت تبلیم ، کر و عبادت کے ساتھ ساتھ ساتھیوں کی خد ست بھی ہو، احباب بنتی خدمت گزاری کریں کے اتنائل جوڑ ہوگا، برسائتی خدمت کرنے واللا ہو، خدمت جاہنے والا نہ ہو اس جماعت میں جوڑ ہوجائے گا، اور اگر سادے خدمت جائے والے مول، خدمت كرتے والا كوكى قد مو تو اس عاعت میں آپس میں لزائل ہوگی،تکلیفے موقع پر اپنے آپ کو آمے كرلے اور راحت كے موقع پر دومرول كو آگے كرے، وہ جماعت بہت مبارک ہے، جو آپس میں محبت کے ساتھ اپناوفت یو راکرے ، مخلف علا تول اور مزاجوں کے احباب ایک جماعت ش ہوتے ہیں، ان می ہی ہی ش کشیدگی نہ ہو، بلکہ محبت سے وفت گزرے واس کا آسمان طریقہ یہ ہے کہ سب سے چھوٹا بن کررے تو جوڑ پیدہ ہوگا اور آگر بڑا بن کر ہر آدی رہے تو توڑ ہوگا، تواضع سے جو ژہو تاہے ،اور تکمبرے تو ژہو تاہے میں چند کام تو کرنے کے ہیں اور کھ کام ایسے ہیں جن سے بالکلیہ بچاجائے، ان میں ایک تو اِشر اف سے، دوسرے سوالوں سے بچا جائے، سمی اثبان کے کھانے یا بینے یا جزوں کی طرف اگر خیال جائے اور اندر ال اندر مجوری کے توبیر انٹر اف ہے، اور اگر زبان سے مآنگ لیا تو یہ موال ہے ، دائی سائل نیس ہواکر تار ما اسٹنکے علیہ من اجو ان اجوى الاعلى الله الركي جزك ضرودت موتو تمازيزه كرالله ب ما تخے مانسانوں سے نہا تخے اس سے قوت دعا بوھے گی۔

ای طرح نفنول نر بی سے بیج ،سیدهاساده کھانا،بسر کیزاہو، بی سادگ پر گھریش داخل ہوگی، بیہ سادگی بذات خود مطلوب ہے،اس کی برکت سے اقتصادی پریشانیاں بھی دور ہوں گی،اس کے علادہ کی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے،اگر اجازت بھی دے تر سنجیدگی کے ساتھ استعمال کرے مب محل استعمال نہ کرے اور اس کی ضرورت کے وقت پر بھی استعمال نہ کرے والے ان چند ہاتوں ہے ہالکلیہ بچنا ہے میہ ساری خاہری تدابیر ہیں، اصل کرنے والے انڈ ہیں۔خوب بحث کرکے پھر انڈ کے ساننے روے اپنی گئر گیوں کا قسوروں کا اعتراف کرتے ہوئے دیا ایکٹے۔

شیطان اول تو محنت ہے رو کے گا۔ یہ غرور ہے، اور اگر محنت کی تو بھر
مجب پیدا کرائے گا، آدمی محنت خوب کرے، پھر خدا کے سامنے رو تا رہے تو
افشاہ اللہ اس کے ہاتھوں اللہ کا دین پھیلنے کی امید ہے، ہر جماعت ایناہ فت پورا
کئے بغیر شامونے ، جنتاہ فت لکھولیا ہے اس سے جمکا تو نے بعنی دو جار روز زیادہ
دے، لکھائے ہوئے ہے کم شرکرے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے گشت،
تعلیم، بیان وغیرہ سادے کام کرائے جا کیں اور مجمی تھی تی جماعت دے کر
تعمن ون کے لئے اپنے سے الگ کیا جائے، جماعت کا بوجھ سر بر بڑے گا تو
دعوے کاکام کھلے گا، تمین دن کے بعد جب داہی آدی تو پوری کار کرزاری کی
وائے۔ اب یہ صاحب سر تحد رہیں مجے تو ہر چرز فکر ہے سیکھیں مے۔

ہر جماعت یہ دیکھے کہ اس میں جماعتوں کے چلائے والے کتنے ہیں اور ہر سائتی کاوفت کیسا گزر امادر جس علاقے میں گئے وہاں ہے کتنی جماعتیں تطیں م اور کتنی جگہ مقای کام جانو ہوا، اور خود اپناوفت کیسے گزرا، ہر جماعت خود ہی اس طور پر اپنا محامیہ کرے ، ہماری اس وعوت کے دو پہلو ہیں ایک جمرت وومرے لفرمت۔

جُرت تو بہ ہے کہ اپنے مرخوبات کو قربان کرکے خداکے واست میں نکانا اور نفرت یہ ہے کہ اپنی نیستی علی کوئی جماعت آدے تو ہم ان کا پورا ساتھ ویں اور ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں، گاؤں سے جماعت نکاوائے میں ان کے معاون بیس، صرف کھلانے، پلانے کی نفرت نہ ہو، یک کام میں ہاتھ بٹانے کی نفرت ہو، اس سے افشاہ اللہ وین کیملے گا۔ کمہ کرمہ کے مہاجرین کی حیشہ والوں نے ہمی تعرت کی کیکن مرف ٹھکانہ دیاداگراس کی کین مباہرین کے کام کونہ اور ماتوں کے ایکن مباہرین کے کام کونہ اور ماتو حبشہ سے این تہیں چھیلا اور مدیشہ نوروں اور نے ایک تصرت کی کہ تمکانہ و سے اور سہولیتیں ہم پہونچائے کے علاوہ کام میں تر یک ہوئے بکہ و کے بکہ و کی محمد اور ماتوں ماتوں ماتوں سے دین چھیا۔

غرت کی دوسر کی نومیت مدہے کہ ایکی مہتی میں سے جو آ دمی خدا کے رائے میں جائے اس کے کامول کی خیر وخیر باقی احیاب لیں ، مثلاً اس کی وجہ ہے گشت، تعلیم میالو تھی،اس کے جانے کے بعد یہ تی باتدہ کوگ اوڑ ھیں یاوہ منب يرمعنا تاتفا تواب محاؤل والن باري باري اس كام كو كرمي تأكه بيون كي تعلیم میں حریج نہ ہو ہواس کے گھروالوں کی دلجو کی۔ ہمت افزال آئی مستور است کے ذریعہ کرائی جائے گھروالی بیار ہو توائی اہلیہ کے ڈریعہ ووادی کر تین بٹھائی جائے سوداسلف کوئی لائے والاند جو سودالاویں۔الغرض اس کے بال بچوں كواسية بزك كي غير حاضري محسوس شديو، عن خلف الغلاي محمن عزااكر بابر نہ لگے تو تم ہے کم باہر نگلنے والوں کے گھر وانوں کی و جُہٹی کا سب ہے، لیکن ا آن پراکتفانہ کرے میہ توجب ہے جبکہ اجرت نہ کرے تو فعرت کرے درنہ اصل بجرت ہے، بجرت ہوتو پھر اہرت ہے، لمولا الهجوۃ لکنت إمرا من الانصاران ك واليل آنے ك بعد أكر كريلو لور كارو بارى والات م نیثان کن بھوں تواہیے طعنہ نہ اراجائے بیکٹیلی دی جائے۔ و نو اصو بالصبو کا منظر قائم بوء تأكدوه آئند وبهست سيدوين كأكام كريجي فقط

یہ بدلیات آن کل بھی بہت اجتمام کے اور بوی تنصیل ہے وی جاتی ہیں۔ اور مجمالی جاتی ہیں۔ یہ خیال کومر ف جماعتوں کا نکال دینا مقصدے یہ غلط ہے۔

تُمَّ الكتاب والحمد لله رب العالمين

# اسلامی معلومات میں اضافہ اور دنی جذبہ پیدا کرنے والی کتابیں

اس کہ بیں قرآن اور اطاویت جی خرکور شیطان کی مکاریوں اور گرائی کے طریقوں کی نشاندی کر کے اس کے حملوں اور مکاریوں سے بیچنے کے طریقے اور مقدمی و طینوں اور ضروری تزییروں کو تفسیل سے ویان کیا گیا ہے۔

الرکسار جیدہ بعد ہو ہو اہمید جو کہ سیدالایام میٹی دفوں کا سرداد ہے، کی دسماس میں جو اہمیت ہے
 دہ نمی فرد مسلم سے بوخیدد نہیں ، اس دان کا ایک ایک نو اقتبائی جی ہے۔ ان چی چیزوں کو یہ انھر دکتے
 ہوئے اور جد کی عظمت کو اجاکر کرنے کیلئے کاپ "اذکار جد " قرتیب دی گئی ہے جس میں ہیم جد اور
 مفرجہ کی اہمیت، جد اور نماز جد کے فشائل، جد کے دان کے سامات کو چی بنائے کے طریعے ، جد کو
 یہ خوالے اذکار و اوراد، تولیت وطاکی کمڑی کی بیجان احادیث شریف کی دوشی میں جان کی گئی ہیں اس
 کتاب کا مطابعہ ہر مسلمان مرود ہورت کیلئے از یہ شروری دمئیہ ہے۔
 مشربہ ہے۔

### شمائل كبري

تاليف \_\_\_\_

#### حضرت مولانامفتي محمرار شاوصاحب

خالق کائنت نے انہائوں کی ہدیت کے لئے عالم میں نیوں اور رسولوں کا سلسلہ قائم فرایا: ان برگزید، ہستیوں کے واسطے سے بندوں تک ہوایت کا بینام بہنچایا، اور ان کے واسطے سے بندوں تک ہوایت کا بینام بہنچایا، اور ان کے واسطے سے ابنا فرمان بندوں کو بھیجا جس کی انتہا و تھیل قرآن بیس کیا بھیہ پر بدقی، غداوند قدوس نے وابنے بیغام کو براہ داست بندوں پر نازں نہیں کیا بلکہ بیغام و فرمان کے ماتھ اس کو سمجھ نے والان اس پر عمل کر کے و کھانے والا بھی بھیجا، کیونکہ بیغام الی کو سمجھنا اور اس سے بدایت کو جامل کر ناجا تی و رسول کے مکن بی نہیں، بنانچہ قرآن بیل ہے۔ لقد حال کیم میں الله نور و کشب میب تمہارے باس الله نور و کشب میب فرد اور واضح کیا بائی کی جانب میں ور اور واضح کیا بائی ہے ۔ اس نور سید سے مراد آب صلی الله غیلہ وسلم کی ذات کر ان ہے۔

## زم زم پبلشرز

شاه زيب سينفر كوالى لائن نمبر ارتن علاة نزد مقدس مسجداره وبازار كراين-

# اسلامي معلومات مين اضافيه اور ديني جذبه

### پیدا کرنے والی کتابیں

البیست میر وال تغریر (ترجر و شرح الترفیب والتربیب، حرج: حولانا عجر حمان سانب، رسول الله سلی الله علی می سیم امادیت مبادک کاعلی متن و ترجه اور خروری فوائد کے ماتھ وہ معتبر افرو جس بی فیک اور بیلے اعمال پر دنیا و آخرت کے قائدے اور افعات اور برے اعمال پر دنیا و آخرت میں آئے والے فیصات کے دار برے اعمال کے دل بی میں آئے والے فیصات کا ذکر ہے۔ ایک ایکی بیٹرین کمپ جس کے فیصے سے آیک سلمان کے دل بیل تیکوں کی دفیت اور محالیوں سے نفرت بیٹمنی ہے۔

#### عسراول حصروم عصر سوم (زير فيع)

(آ) حطروشه وصديت ال كتاب عن وسيت ناسا كلي كافيلت الدر اليست المحارف الله والله والميسة المحارف الله والله والميسة المحارف الله المعلق المحتمد والرقول كو بخلاوى سے الجند كى الله الله الله الله الله والله والله

استعفار کی ستروعائیں صد تعب الدین حتی کا ایف "المنتذة من النار"
 اردو ترجہ و شرح کے مائد استفاد کی شروعائی کو مات منولوں بی اس طرح تشیم کرویا ہے کہ بردوذ ایک منول بڑھی جائے۔ کمریش ہوں یا سویں استفاد کی برگاہ ہے استنبین ہونا بڑے فعیب کی بات ہوئی و شیطان کے کمروثریب کا شکار افسان ہوجاتا ہے تو استفاد کی کشرے شاتھت کا ذریع بن بول ہے۔ اس مقدد کے لئے یہ کمکب بہترین عرد گر ثابت ہو کئی ہے۔ پریٹائیوں سے نجات کا بہترین در میں۔
 اس مقدد کے لئے یہ کمکب بہترین عرد گر ثابت ہو کئی ہے۔ پریٹائیوں سے نجات کا بہترین در میں۔

( مستن تند مجمع علی علی وطلائف (اردو الخرخی) فی سوره درود شریف منول است منافست کی مستند دعائیں و کانف. شام ادر شام سے میج شک بڑھنے کی دعائیں صائب و آفات و بلیات سے مفافست کی مستند دعائیں و مفاقف. دعاء مانست دعائے استخارہ ۱۹۱۸ درود شریف جن کو بغت کے سات دفوق پر تغییم کیا کیا ہے۔ جالیس دبنا وائی قرآئی دعائیں اور ہر مشکل کی آسانی کے لئے دعائیں مول ناسفتی نقام الدین شامزی صاحب کی تعدیق شدہ مستند مجمومہ وفائف ایٹے پائی دکھے اور وال و دائم کو نسندک و سکون بینچاہیے۔

www.ahlehaq.org